

عَيُمُ الْمُتَ مِحِينُ وَلِمَا مُعَالِمُ اللَّهِ مُحَدًّا مِنْدُفِ عَلَى تَعَانُوى نُورَاللَّهُ مُرَفَدُهُ

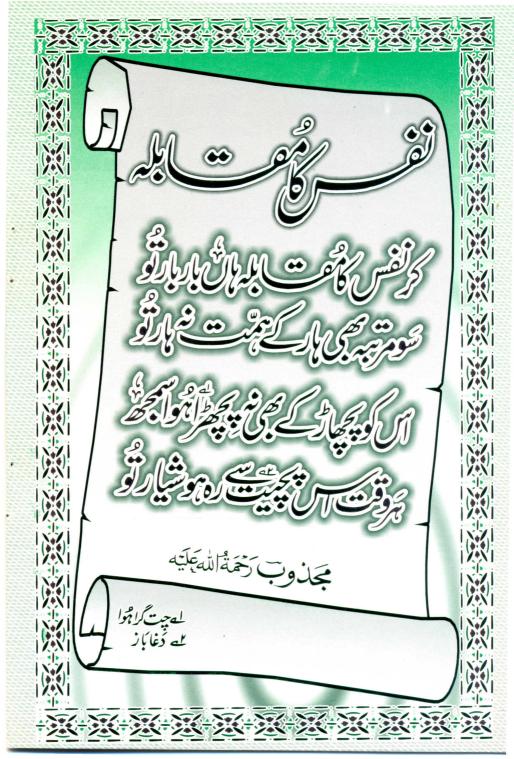



تاليف

صرعيم الأمت مجدد الملت وناشاه محداث وعلى الأمت مجدد الملت وناشاه محداث وعلى الأمت مجدد الملت والتام محداث والمتدرودة



ناشر:

المجمل حيا و الرحيرون سن نفيرآباد - باغبان يوره - لابهور پوست كود: 54920 أمجمل حيا من المحمل عندان من فون : - 6551774 -

Mobile:0300-9489624 E-mail: dramuqueem@yahoo.com

一一大學一大學一大學一大學一大學一大學一大學一大學



بالمقابل چِوْياكسو ـ شاصراهٔ قائيداعظم ـ لاهود بريث عمن بر 34000 فان 373310 فان 37373-642 فان 37373-642

E-mail: khanqahlhr@hotmail.com

المجمل جيار البيرة في نفرآباده باغب نيوره الايو پوسك كور: 54920 المجمل جيار البيسند فون

ر إيش 32 إجبوت بلاك نفيرآباد باغبانيورا الاجور فون :042-6551774

Mobile:0300-9489624 E-mail: dramuqueem@yahoo.com

| we live the second |                                                               |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| صفخمبر             | عنوان                                                         | تمبرشار |
| 9                  | ابتلائي                                                       | 1       |
| 11                 | مقدمه (اس اُمرکے اجمالی بیان میں کاعمال مدبئی بین جزاو سزاکے) | ۲       |
| 10                 | باب اول (ایمان بر) کرناه کرنے وقعیا کا کیا نقصان ہے ؟)        | ٣       |
| 14                 | فضل ا- علم سے محروتی                                          | 4       |
| 11                 | فصل ۲- رزق میں کی                                             | ۵       |
| 11                 | فصل - حق تعالی شانه سے وحشت                                   | 4       |
| 11                 | فضل ہم ۔ عوام الناس سے وحشت                                   | 4       |
| 11                 | فصل۵ ۔ کامیابی کے رائے بند                                    | ٨       |
| 19                 | فصل ۲ - قلب مین ظلمت محسوس بونا                               | 9       |
| 19                 | فصل ٤- دل اوربدك كا كمزور مونا                                | 1+      |
| 19                 | فصل ۸- طاعت سے محرومی                                         | 11      |
| r.                 | فصل ۹- عمر کا کم ہونا                                         | 11      |
| r+                 | فصل ۱۰- گناهون میں بحثرت مبتلا ہونا                           | 11      |
| r.                 | فصل ۱۱- توفیق توبیسک ہونا                                     | 10      |

| صفحتمبر | عنوان                                                                                                                                                             | تمبرشار |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| r.      | فصل ۱۲- گناہوں کی بُرائی کا احساس دل سے ٹکلنا                                                                                                                     | 10      |
| 11      | فصل ۱۱۰ وشمنان خدات مشابهت                                                                                                                                        | 14      |
| 71      | فصل ۱۲- دربار اللي مين ذليل وخوار مونا                                                                                                                            | 14      |
| 77      | فصل ۱۵- دوسری مخلوقات کی لعنت کا مورد ہونا                                                                                                                        | 11      |
| rr      | فصل ١٦- عقل مين فتوراور فسادآنا                                                                                                                                   | 19      |
| rr      | فصل ١٤- رسول الله عليه كي لعنت مين داخل بونا                                                                                                                      | ۲٠      |
| 70      | فصل ۱۸- فرشتول کی دعاؤل سے محروم ہونا                                                                                                                             | ri      |
| 10      | فصل ۱۹- پیداوار میں کمی آنا                                                                                                                                       | 77      |
| 10      | فصل ۲۰- شرم اورغيرت كاجاتار بهنا                                                                                                                                  | 22      |
| ry      | فصل ۲۱ - الله تعالى كي عظمت ول سے نكلنا                                                                                                                           | 20      |
| 44      | فصل ۲۲- بلاو ک کا ججوم اور نعمتون کا سلب ہونا                                                                                                                     | 10      |
| 74      | فصل ٢٢- القابِ مُدمّت كالتحقّ هونا                                                                                                                                | 74      |
| 12      | فصل ١٢٧- شياطين كالمسلط مونا                                                                                                                                      | 14      |
| 72      | فصل ۲۵-اطمینانِ قلب کاجاتارہنا                                                                                                                                    | MA      |
| 72      | تصل ۲۵-احمینان قلب کا جامار مهنا<br>فصل ۲۷- مرتے وقت کلم طیبہ منہ سے نہ نکلنا<br>فصل ۲۷- رحمت ِ خدا وندی سے مایوس ہونا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | 19      |
| 71      | فصل ٧٤ ـ رحمت خدا وندى سے مايوس ہونا                                                                                                                              | m.      |

| صفخ نمبر | عنوان                                                                                                                                                  | تمبرشار |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۲۸       | رجُوع مِبْقَصْبُود                                                                                                                                     | ١٣١     |
| 49       | باب دوم (المبان يك طاء وعباد الديمال المنظم المان فضا كالمافع المرا                                                                                    | 44      |
| 49       | فصل ا- رزق میں اضافہ                                                                                                                                   | 44      |
| 49       | فصل ۲- برکتول کا نزول                                                                                                                                  | 44      |
| m.       | فصل ٢٠- تكاليف اور بريثانيول كا ازاله                                                                                                                  | 20      |
| ۳.       | فصل م- مُرادول كابرآنا                                                                                                                                 | 74      |
| m.       | فصل۵- زندگی کا پُرلطف بسر ہونا                                                                                                                         | 72      |
| m1       | فصل المان رحمت كانزول                                                                                                                                  | 2       |
| m1       | فصل، - خیرو برکت کا نزول                                                                                                                               | 79      |
| ~~       | فصل ۸ - مالى نقصان كا تدراك                                                                                                                            | 4.      |
| ~~       | فصل ٩ - مال مين فراواني                                                                                                                                | ١٦      |
| ~~       | فصل ١٠ يسكون وراحت ِقلب كالميسرآنا                                                                                                                     | 44      |
| 44       |                                                                                                                                                        | 44      |
| 20       | تصل ۱۱- اولاد کو نفع پہنچنا<br>فصمل ۱۱- غیبی بشارتیں<br>فصل ۱۱۰- مرتے وقت فرشتوں کا بشارت دینا<br>فصل ۱۲۰- حاجت روائی میں مدد<br>خواستها مردان میں مدد | 44      |
| 4        | فصل ۱۳ مرتے وقت فرشتوں کا بشارت دینا                                                                                                                   | ra      |
| 4        | فصل ۱۸ - حاجت روائی میں مرد                                                                                                                            | 4       |

| صفحنمبر | عنوان                                                          | نمبر شار |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------|
| ٣٧      | فصل ۱۵- تردد رفع هونا                                          | 72       |
| ٣٨      | فضل ۱۲ - تمام مهمّات مين الله تعالى كى ذمه دارى                | 41       |
| 2       | فصل ١٤ - مال مين بركت بونا                                     | 49       |
| ٣٨      | فصل ۱۸ - بادشامت كاباقي رمنا                                   | ۵٠       |
| ٣9      | فضل ۱۹۔ بری حالت میں موت نہ آنا                                | ۵۱       |
| ٣9      | فصل ۲۰ - عمر میں اضافه *                                       | ۵۲       |
| ٣9      | فصل ١١- سورة يليين بريض سے تمام كام بننا                       | ٥٣       |
| ٣9      | فصل ۲۲ ۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقہ نہ ہونا                      | ۵۳       |
| 4       | فصل ۲۲ - تھوڑی چیز میں زیادہ برکت                              | ۵۵       |
| 4.      | فصل ۲۸۷ و بعض دعاوس کی برکت سے بیماری لگنے اور بلا کا خوف رہنا | ۵۲       |
| ۴.      | فصل ۲۵- دعاؤل کی برکت سے افکار کا ازالہ                        | ۵۷       |
| 41      | فضل ٢٩ . بعض دعاؤل كى بركت سي محرس محفوظ رمنا                  | ۵٨       |
| 44      | باب سوم (التي مرك كنامين الرسيخ خت مركيها و تعلق )             | ۵۹       |
| ٣٩      | فضل ا- بعض اعمال کے آثار بر ذخیہ                               | 4+       |
| m9      | فصل ۲- زکوة نه دینے کی سرا بروز قیامت                          | 71       |
| 4       | فصل ۱۰ برعهدی کی سزا بروز قیامت                                | 75       |

| تمبرشار | عنوان                                                                                                                                                   | صفحتبر |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 74      | فصل ۱۵- تردد رفع هونا                                                                                                                                   | ٣٧     |
| 44      | فضل ۱۷ - تمام مهمّات مين الله تعالى كي ذمه داري                                                                                                         | 41     |
| 4       | فصل ١٤ - مال مين بركت بهونا                                                                                                                             | ٣٨     |
| ۵٠      | فضل ١٥ - بادشامت كاباقي رمنا                                                                                                                            | ٣٨     |
| ۵۱      | فضل ۱۹۔ بری حالت میں موت نہ آنا                                                                                                                         | m9     |
| ۵۲      | فصل ۲۰ - عمر میں اضافه *                                                                                                                                | ٣9     |
| ۵۳      | فصل ١١- سورة يليين بريض سے تمام كام بننا                                                                                                                | ٣9     |
| ۵۳      | فصل ۲۲ ۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے فاقد نہ ہونا                                                                                                               | ٣9     |
| ۵۵      | فصل ۲۳ - تھوڑی چیز میں زیادہ برکت                                                                                                                       | ۴٠     |
| ۲۵      | فصل ۲۸ و بعض دعاوک کی برکت عبیماری لگنے اور بلا کا خوف رہنا                                                                                             | ۴٠     |
| ۵۷      | فصل ۲۵- دعاؤل کی برکت سے افکار کا ازالہ                                                                                                                 | ۴.     |
| ۵۸      | فضل ٢٦ . بعض دعاؤل كى بركت سي سحر مع محفوظ ربهنا                                                                                                        | ١٦     |
| ۵۹      | باب سوم (ارتبان مري كناه مين اور سرات التي مريك التي تعلق م                                                                                             | ~~     |
| 4.      | فضال بعض اء ال كثفارين                                                                                                                                  | ry     |
| 11      | من ۱- س ۲۰ ممان سے ۱۳ کر در دسیے<br>فصل ۲- ذکوۃ نہ دینے کی سزا بروز قیامت<br>فصل ۲- برعهدی کی سزا بروز قیامت<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | 4      |
| 75      | فصل ۱۷ به بدعهدی کی سزا بروز قیامت                                                                                                                      | 4      |

| صفحمر | عنوان                                                           | مبرشار |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 4     | فضل ۲۰ - چوری اورخیانت کی سزا                                   | 44     |
| ۵٠    | فصل۵ - غیبت کی صورت مثالی                                       | 40     |
| ۵٠    | فصل ٢٠ اخلاق ذميمه كي مثالي صورتين                              | YO     |
| ۵۱    | فضل ٤ - بعض اعمال كي صورت مثاليه كي حقيق                        | 77     |
| 00    | رجوع بمطلب عمل کے وجود کا باقی رہنا                             | .42    |
| PA    | باب جهارم (الله بيان كه طاعت كوفيات آخرت بيركديا تجوفان الشير)  | AY     |
| DY    | فضل ا - تسبیحات کی صورت برثالی                                  | 49     |
| Pa    | فصل ۲ به سورة بقره اور آلِعمران کی صورتِ مثالی                  | 4.     |
| ۵۷    | فضل ٢٠ - سورة الاخلاص كي صورت مثالي                             | 41     |
| ۵۷    | فصل م عملِ جاری کی صورت مثالی                                   | 4      |
| ۵۷    | فصل۵ - دین کی صورت مثالی                                        | 24     |
| ۵۸    | فصل ۲ - علم کی صورت مثالی                                       | 40     |
| ۵۸    | فصل، نمازی صورت مثالی                                           | 40     |
| ۵۸    | فضل ۸ - صراطِ تنقیم کی صورت مثالی                               | 4      |
| 11    | مشورة نيك<br>خساتمه<br>مولامولامولامولامولامولامولامولامولامولا | 44     |
| 77    | خاتمه                                                           | 41     |

| حوان                                                     | لمبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فضل بيلى: اليى طاعات كابيان جن كى محافظت سے طاعات كا     | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سلسلهاقىرى                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قصل دوسری: ان گناہوں کے بیان میں جن سے بچنے سے           | ۸٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تمام معاصی سے نجات ال جاتی ہے                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فضل ا۔ حق تعالی شانہ کے فقور رحیم کے بھروسہ پر گناہ کرنا | ٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل ۲_ جلدنه کرنے کی تاویل کرنا                          | ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل ٣- توبد كے محروسہ پرگناہوں كے انبار جمع كرنا         | ٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل س گناہ کر کے بہانہ تقدیر کی آڑ                       | ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل ۵- قسمت میں جنت یا دوزخ لکھے ہونے کاعذر              | ٨۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          | ٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل ٨- الله تعالى كو جماري اطلاعات كى كيا بروا كا عذر    | ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل ۹۔ بعض علماء کا لوگول کو وعظ دیپد کرنے کا شبہ        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل ا- بعض جابل فقيرول كاشبه                             | 9+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | فصل دوسری: ان گناہوں کے بیان میں جن سے بچنے سے مام معاصی سے نجات ال جاتی ہے فصل ۱۔ حق تعالی شاخ کے فقور رحیم کے بھروسہ پر گناہ کرنا فصل ۲۔ جلد نہ کرنے کی تاویل کرنا فصل ۳۔ توبہ کے بھروسہ پر گناہوں کے انبار جمع کرنا فصل ۳۔ گناہ کر کے بہائۂ تقدیر کی آڈ فصل ۳۔ گناہ کر کے بہائۂ تقدیر کی آڈ فصل ۲۔ حق تعالی شاخ کے ساتھ سن خون کا عذر فصل ۲۔ حق تعالی شاخ کے ساتھ سن خوں کا غور فصل ۲۔ حق تعالی شاخ کے ساتھ سن خوں کا غور فصل ۸۔ اللہ تعالی کو بھاری اطلاعات کی کیا پروا کا عذر فصل ۸۔ اللہ تعالی کو بھاری اطلاعات کی کیا پروا کا عذر فصل ۸۔ اللہ تعالی کو بھاری اطلاعات کی کیا پروا کا عذر فصل ۸۔ اللہ تعالی کو بھاری اطلاعات کی کیا پروا کا عذر |



الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي تَجَلَّ النِّعَوَ بِطَاعَتِهِ وَالنِّقَ وَبِعِصْبَانِهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ الْاَتَمَانِ الْآكَ مَلَانِ عَلَى سَيِدِنَا هُحَمَّدٍ نَبِيهِ الَّذِي جَعَلَ الْعِزَ لِمِنْ وَالَاهُ وَالذَّلُ وَالْاَهُ وَالذُّلُ وَالْاَهُ وَالذُّلُ وَالْاهُ وَالذُّلُ وَالْاهُ وَالْدُلُ وَالْاهُ وَالْدُلُ وَالْاهُ وَالْمُصَابِهِ الَّذِينَ التَّبُعُوهُ فِي الْمُنْسَطِ عَلَى مَنْ عَادَاهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ التَّبُعُوهُ فِي الْمُنْسَطِ وَالْمُصْرِمَ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ وَوَفَقَ نَا اللهِ وَالْمُنْسِرَمَ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ وَوَفَقَ نَا اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

یہ ناچیز ناکارہ لینے دینی بھائیوں کی خدمت میں عرص رساں ہے کہ ہیں وقت ہیں جو حالت ہم لوگوں کی ہے کہ طاعت میں کا ہمی وغفلت اور معاصی میں انهاک وجرائت ہم نظا ہر ہے 'جہال مک غور کیا گیا اس کی بڑی وجہ یمعلوم ہُوئی کدا عال حدنہ وسئے کی باد اُس صرف آخرت ہیں سمجھتے ہیں ' اس کی ہرگر خبر کہ نہیں کہ دنیا میں تھبی اس کا جُھٹیجہ مرتب ہو تاہے اور غلبہ صفات نفس کے سبب دنیا کی جزا و سزا پرچوں کہ وہ سر دست واقع ہو جاتی ہے زیادہ نظر ہوتی ہے ' پھر عالم آخرت میں تھی جزا و سزا کے وقوع کو گو سبب ہو جو جاتی ہے اور اساب جسبات دنیو میہ میں سمجھتے ہیں وہ علاقہ اس سبب وسبب ہیں سمجھتے ہیں وہ علاقہ اس طرح کا خیال ہوران کے تمرات آخرت ہیں ہرگز نہیں سمجھتے بلکہ قریب قریب اس طرح کا خیال ہے کہ گویا اس عالم کے واقعات کا ایک شقل سبد ہے جس کو جائیل کو المحلے اس طرح کا خیال ہے کہ گویا اس عالم کے واقعات کا ایک شقل سبد ہوں کو جائیل کو باللہ کا دیں گے ہوال کو رہنا والے کے داخوں سے مالا مال کر دیں گے ہوال کو کہ کو کہ کا کے داخوں سے مالا مال کر دیں گے ہوال کو کہ کیال کو اس کے داخوں سے مالا مال کر دیں گے ہوال کو کہ کیال کو کہ کیال کو سبب کی ہو کہ کیال کو کہ کیال کو کہ کیال کو کہ کیال کو کھیا ہے کہ کو کیال کو کہ کو کیال کو کھیا ہوں کو کھیا ہیں گونیا ہی گونوں سے مالا مال کر دیں گے ہوالی کو کھیا ہوں کو کھیا ہوں گونوں سے مالا مال کر دیں گے ہوالی کو کھیا ہوں کو کھیا ہوں گونوں کو کھیا گونوں کو کھیا ہوں کو کھیا ہوں کیا گونوں کو کھیا ہوں کو کھیا ہیں گونوں کی کو کھیا ہوں کی کھیا ہوں کو کھیا

Mandary The West her wander was war was war wander of the fire from the war. گویا اس میں کوئی دخل بھی نہیں ہے حالال کر پینجیال بے شمار آیات واحادیث صحیحہ کے خلاف ہے چناں چوعنقریب فصیلاً معلوم جونا ہے ان شاء اللہ تعالی، اس لیے اس مرض کے و فع کرنے کے لیے دو امر صروری خیال میں آئے اوّل کتاب و مشنت وملفوظا يجققين سے به دکھلا یا حائے کہ جیسے آخرت میں اعمال برجزا و منرا واقع ہوگی اليه ونيايين هم بعض آثار ان كے واقع ہوتے ہیں جو ورسے یہ نابت كر دیا جائے عمال یں اور تمراتِ آخرت میں ایساقوی علاقہ ہے مبیا آگ جلانے اور کھانا پکانے میں یا کھانا کھانے میں اور شبکم سرجوجانے میں یا بانی چوشکنے میں اور آگ کے بھر حبانے میں ان وونول امرول كح ثبوت مح بعدالله تعالى كفضل سے اميد قوى م كر سروست عزا ومزا ہوجانے کے بقین سے اور ہی طرح کارخانہ وینا پرکارخانہ آخرت کے مرتبعنے كے علاقة قاوس طاعات ميں رغبت اور معاصى سے نفرت بيدا ہونامهل ہے، ایندہ توفیق وامدادحق سُبحانۂ وتعالے کی مبانب سے ہے ہی غرض کی کمیل کے واسطے ية رساله مختصر مليس أردومين جمع محياجا تأسيح جرواح الاعمال اس كانهم ركهاجا تأسيضامين نكورفك لحاظ سے رساله ندا ايك مقدمه اور چار باب اور ايك خاتمه پر وضع كيا گحا۔ معت مه اس امرك جاجاني بيان مين كد اعال كوجزا اورمزايين وفل ب -باب اول اسبان میں کرفناہ کرنے سے دنیا کا کیانقصان ہے۔ ہاب دوسرا اس بیان میں کہ طاعت دعبادت کرنے سے دنیا کا کیا نفع ہے۔ ہاب میسسرا اس بیان میں کد گناہ میں اور مزائے آخرت میں کیسا قوی تعلق ہے۔ اله كوئي شخف يرشه ذكر اعمال كادفل نهونا توحديث سي مجي معلوم بهوتا سيجس بي أتبي في ياليا ے کو فی تعفی عمل کے زورسے جنت میں ناجاتے گا انتہاں۔ دفعیہ س شبر کا یہ ہے کا س مدیث کا طلب نہیں ہے کیمل کو بکل دفل ہی نہیں ہے بلک مقصودیہ ہے کیمل برمغرور ہوکرنہ بیٹھ جائے ، عزو اخیر علّت الم كالشر تعالى كانصن ب وبس كويا فيضل بهي اعمال نيك معنصيب جوتاب سوعمل مبي علست الركا الك جزومُهراء قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنَّ رُحْمَةً اللَّهِ قَرِيْكِ مِّنَ الْمُحُسِنِيْنَ and and and and and and the continue of the state of the Many sile ( produce of the supposition of the suppo

باب جو تھا اس بیان میں کو طاعت کو جزائے آخرت میں کیسا کچھ ذمل قائیرہے۔
حت ممر لعض مخصوص عال جسندیا سینہ کے بیان میں جس کے کرنے یا نہ کرنے
کی زیادہ صرورت ہے او بعض شبهات کے جواب میں جواکثر عوم کے لیے باعثِ
بے باکی ہوگئے ہیں۔

الله شبحانه وتعالے اپنے فضل وکرم سے س کی کمیل فرمائے اور اس کو ذرایعت ہوایت ورشد کا بنا وسے اور جو خطا ظاہری یا باطنی مجھ سے سرزد ہو جا وے سس کو معاف فرمائے ۔

امِيْنَ وَالْأَنَ نَشْرَعُ وَنَسْتَعَيْرِهِ

محداً نثرت على

# 

( حكيم الأمت حضرت تصانوي )

W SCORD HARMANANANANANANANANANANANA

مقدمه

#### أس أمرك اجمالى بيان مين كاعمال سبب بين جزا ومزك

قرآن مجید میں مختلف عنوانات سے یہ امر ندکورہے کہیں توعل کو نشرط اور تمرہ کوجزا قراردياب چنان چارشادم فَلَمَّا عَتَوْاعَمَّا ثُنُوْاعَنْدُ قُلْنَا لَهُ وَكُوْ نُوْاقِرَدَةً خَاسِئِيْنَ ﴿ يَعْيُ جِبِ ان لُولُول نَے مركشي اختيار كى اس چيزے كدبے ثمك وہ اس سے منع کیے گئے تھے ، سوم نے ان کو کہا کہ ہوجا ؤ بند ذبیل ۔ اس سے صاف معلوم ہواکہ مرکشی کے سبب برسزا ملی اور ارت وہ فَکَمَا اسْفُوْمَا انْتَقَمْنَا مِنْهُ وَلَمْ يَعِيْ حِبِ المُول نِي مِم كُونانُوشْ كِيابِم نِي ان سِي بدله ليا مِهاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالے کو ناخوش کرناسب ہوا انتقام کا اورارت دہے۔ إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُ مُ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُو سَتَّا تِكُولُمُ يعنى أكرتم الترتعاك سے درو، الله تعالے تمهار سے ليے فيصله كردي اوردوركرديں تم سيتمارى بُرائيال اورارشاديه لَواسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَة لَاسْقَيْنَ هُ وَمَا الله عِنْ الروه لوك متقيم رت راه يرا البته ييني كويتيم ان كو يانى كمرْت اورارت وج فَإِنْ تَا بُوْا فَاقَامُوا الْصَّلْوَةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَاخْوَا مُنكُمْ فِي الدِّينِ مَ مِعنى الروه لوك توب كرلين اورنماز كو قائم كرين اورزكوة ادا كرين تووه تمهار سے بھائى ہيں دين مين اوركهيں فارىسببيلاتے بين چناں چدارشاد

له مؤة اعراف أيت ١٦١ عله مؤة انفال آيت ٢٩ عله مؤة زخوف آيت ٥٥ كله مؤة بَنَ يت ١١ هم مؤة توب آيت ١١

wedness in the phantamentamentamentamentament in the phantament ہے کہ ذٰلِک بِمَا قُدُ مَتْ اَیْدِیکُو لَهُ مِینی برمزاسبب ان اعمال کے ہے جوكة تمهارك إتفول في آك بيسج بين اورارت دب بِمَا كُنْتُوْتَعْمَلُوْنَ الله یعنی پیجزابسبب کام کے ہےجس کوتم کرتے تھے اورارث وہے ذلك بِأَنَّهُ وْ كُفُرُوْا بِايَاتِنَا و مِعِنى يرسبب اس كے م كداُنهوں نے انكاركر کردیا ہماری نشانیوں کا،اور کمیں فائے سببہلاتے ہیں، چنال جرارث دہے فَعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِ وَفَاحَذَهُ مُوعً لِعَي النول نَ افرا في كي ليني يوردكار كے رسول صلى الله عليه وسلم كى بي مكير ليا ان كو، اور ارشاد ہے فكذَّ بُوّا همكا فَكَا نُوّا مِنَ الْمُصْهَلَكِيْنَ ﴿ مِعْنَى ان توكون نه موسى و بارون عليها السلام كَيُعْدِيب كى بس جُوئے ہلاك كيے جو وُں سے ، كميں كل لَوْ لَا وارد ہے جِنال چِد ارشاد ہے فَلُوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِي بُطْنِةِ إِلَى يَوْمِ يُنْعَثُّونَ مُ معنی اگرانس علیال الم تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتے تو تھرے رہتے مجھلی کے پیلے بیں قیامت کے دن مک صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیج کی بدولت اس قيد النا مُونى ، كبيل فظ كو آيا ع جنال جدار شادع وَلَوْ أَنَّكُمُ وَعَكُوا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَيْ يَعِي الروه لوك كرت اس كام وجكى ونصیحت کیے جائے ہیں توان کے لیے بہتر ہوتا۔ تمام آیتی صاف صاف کم رہی ہیں کداعمال اور جزامیں صرور علاقہ ہے۔

محدا شروت على

estressivestressivestressi

ك سورة انفال آتيت ٥١ ك سورة حاقد آيت ١٠ عن سورة صفت آتيت ١٨٨١ ١٨٨ مل سورة نسا آتيت ٢٦

P

باباقل

### أنيان بن كركناه كن ونياكاكيانقصان بين ؟

یوں تو بیمضر ہیں اس کثرت سے ہیں جن کا شار نہیں ہوسکتا ، مگر اس تفام پراولاکھے ایات واحا دیث سے اجمالاً بعض آ تأ ربتلاتے ہیں اس کے بعد کسی قد فصیاف رتیب سے کھیں گے ۔ قرآن مجید ہیں جو نا فرما نوں کے جابجا قصتے اور آل کے ساتھ ان کی سزائیں مذکور ہیں کس کومعلوم نہیں وہ کیا چیزہے جس نے بلیس کو آسمان سکے ل كرزمين پريھينيكا۔ بهي نا فرما ني ہے جس كى بدولت وہ ملعون ۾ُوا،صورت بگاڑدى گئی، باطن تباه ہوگیا، بجائے رحمت کے لعنت نصیب ہُوئی، قرب کے وض لعبد حصّه میں آیا ،نسبیج و نقدلیں کی جگہ کفرو ننرک جھوٹ فحش انعام مہں ملا۔ وہ کیا چیزہے جس نے نوح علیاب لا کے زمانہ میں نما اہل زمین کوطوفان میں غرق کردیا۔ وہ کون چیزے کوس سے ہُوائے ٹُند کو قوم عاد پرسلط کیا گیا، بہاں مک که زمین پر بٹک بٹک کے مارے گئے ، وہ کون چیزہے جس سے قوم نمود پر جینے آئی جس سے ان کے کلیج بھیٹ گئے اور تباہم بلاک ہوگئے، وہ کون چیز ہے جس سے قوم لوط على السلام كى بستنيال آسمان مك لے جاكر اللي گوائي گئيں اور اوبرسے بنھر برساتے گئے، وہ کون چیزہے جس قوم شعیب علیال کام پربشکل سائنان ابر کے عذا یب ایّا اور اس سے آگ بری، وہ کون چیزہے جس سے قوم فرعون کرقلز مہی غرق کی کئی وہ کون چیزہے جس سے قاروانی میں دھنسایا گیا اور پیچھے سے گھراورا سباب س کے ہمراہ پُوا۔ وہ کون چیزے جس سے ایک بار بنی اسرائیل بریسی قوم کومسلط

threshing DDCV Ynestrieghreghreghreghreghreghreghreghreghr

کی ایم پیخت ازائی والی تھی اوروہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے اوران کوزروزر کر والا ، اور میر دور مری باران کے مخالفین کوان پرغالب کیا جس سے ان کا بھر بنا بنایا كارخانة تباه وبربادة وا وروه كون چيزے جس نے انهيں بني اسرائيل كو طرحطرح کی صیبت وبلا میں گرفتار کیا بھی قتل ہُوئے ، کبھی قید ،کبھی ان کے گھراُ جاڑے گئے کبھی ظالم باد ثباہ ان برسلط ہُوئے کبھی وہ جلا وطن کیے گئے ، وہ چنرجس كے ية آنادظا ہر موت اگر نا فرما في نهيتن تھي تو پھر كيا تھا ؟ ان قصتوں كوجا بجا ذكر فرمايا كيا اورنهايت مخصرالفاظين الى وجارشاد بوتى فكمًا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَ لُهُ مُولَكِنْ كَانْوْاانْفُسَةُ وَيُوْلِمُونَ طُ يَنْ اللَّهُ تَعَالَى لِينِينَ بِينَ لَانْ رَظِمْ مُرتَّ لِيكِن وه نوخوداینی جانول مزظلم کرتے تھے ویکھیے ان لوگول نے ہی گناہ کی بدولت خیایں كياخ ابيال مُكتين الم الممدّن فرما يام كحدب فبرس فتح موا ، جبيرين نفيرن الو درواكو و تصاكه الحيلے بلٹھے روسے ہيں وہ فرماتے ہيں كہ میں نے ان سے عرض كيا ا ابودروا! ابسے مبارک ون میں رونا کسیاجس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اورامل لیلام كوعزت دى، انھوں نے جواب دیا كہ اے جریز ا فسوس ہے تم نہیں سمجھتے جب كوئى توم الله تعالى كے عكم كوضائع كرتى ہے وہ الله تعالى كے نزديك كسيى دليل فيے قدرو عاتی ہے دکھیوکہاں توبیقوم برسر حکومت تھی خدا کا حکم جھپورنا تھا اور ذلیل وخوار ہونا ' جس كزم من وقت الماحظة كريم مو وه سندين في ارشا و فرمايا رسول التيملي الله عليه ولم في إنَّ الرَّجُلَ لَيُحْدَرُمَ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِمْنُ دُيعنى بِنْك آدی محرق ہوجاتاہے رز ق سے مخنا ہ کے سبجب کوا ختیار کرتاہے، ابن ماجہ میں عبدالله ابن عرض روايت محديم دس وي ويضورا قد م الله عليه آله وسلم كي خدمت میں عاضرتھے آئی ہماری طرف متوجہ ہو کرارشا دفرمانے لگے کہ پانچ جنر مائن لے سورہ روم، آیت نمیر ہ

10

The many significant properties and service and servic

يں فدا كى نياہ چاہتا ہوں كتم ان كو باؤ۔ حبكسى قوم ہيں بے حياتی كے فعال علی الاعلان ہونے لگیںگے وہ طاعون میں مبتلا ہوں گےا ورہی کہیں بیماربوں میں گرفتار ہوں گے جوان کے بڑوں کے وقت میں نہیں بُوٹیں اورجب کوئی قوم ناپنے تو لنے میں كمى كرے كى قحط اور نگى اور طلم حكام ميں مبتلا ہوں گئے اور نہيں بند كياكسى قوم نے زكوۃ كوم كورند كميا حاوئے كا باران رحمت ان سے اگر بهائم ندہوتے توكيھي ان برِ بارش نہ ہوتی اور نہیں عشکنی کی سی قوم نے مرمسلط فرما ہے گا اللہ تعالیٰ ان کے تیمن کوغیرم سے بجبرلیں گےان کے اموال کو۔ ابن ابی الدنیا روایت کرتے ہیں کدایک شخص نے صغر عائشه صدیقه شهر سبب زلزله کا درمافیت کیا، انهوں نے فرمایا، حب لوگ زماکومرماح كى طرح ب باكى سے كرنے لكتے ہيں اور شرابيں ميتے ہيں اور معازف بجاتے ہيں لند تعا كواتهان مين غيرت آتى سے زمين كو كم فرماتے ہيں كدان كو بلالاال اور عمر من عبدالعرزية جا بجا یک نامے شہر ہی بھیج جن کا ضمون میں ۔ بعد عمد وصلوۃ کے معایہ ہے کہ یز ازار زمین کا علامت عمّا بالهی ہے میں نے تم شہروں میں کھی بیجائے فلان ناریج فلاں مهینے میں میدان میں کلیں بعنی دُعا و تصرع کے لیے اورس کے مایں کچھے روپیہ بیسے ہی وه خيرات مجى كرك الله تعالى كارشاد ك فَكْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكْرَاسْ وَرَبِّهِ فَصَلَّى لَا وركمو ورس طح أوم عليك الله في كما تما رَبُّنا ظَلَمْنَا ٱلْفُتُمَنا وَإِنْ لَّهُمَّ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُو نَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ مُنَ لَا وَرَبِطِح نُوحٌ فَ كَمَاتُهَا وَإِنْ لَهُ تَغْفِرُ إِنْ وَتَنْرَحَمْنِيَّ آكُنْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ وَاوْرِسِ طرح انِس عليك الم في كما تها لَا إله إلَّا أَنْتَ سُبِحُنَكَ إِنَّى كُنْتُ مِر ؟ الظَّلِمِينَ طُ

(7)

wanter of the house wanter wanter wanter was the company of the property ابن ابى الدنيَّاني روايت كيا ارشا و فرمايا رسول التُصلى الشّعليد وَلم في كرحب للسُّد عزوجل بندوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں بیتے بحثرت مرتے ہیں اور وزیمیں بانجھ ہوجاتی یں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کتب عکمت میں بڑھا ہے کہ اللہ تعالے فراتے ہیں میں اللہ ہوں بادشا ہوں کا مالک ہوں ان کا دل میرے ہاتھ میں ہے يس جخص ميري اطاعت كراسي ميں ان كے باوشا جول كا دل اس برمهرال ان كروتيا ہوں اور جومیری نافرمانی کرتاہے میں انہیں بادشا ہوں کو استحض رعقوبت مقرر کرتا بهوائتم باد ثرا بهون كو رُا كنے مین غول مت بهو ، میری طرف رحوع كرو میں ان كوتم برزم كردول كا، ام احمد في وبرف سنقل كياب كالترتعالى في بني اسرابل فرمایا که حب میری اطاعت کی جاتی ہے میں رہنی ہوتا ہوں اور حبراضی ہوتا ہو برکتے ہوں اورمیری برکت کی کوئی انتہا نہیں اور حب میری اطاعت نہیں ہوتی غصنباک ہوتا ہوں، لعنت کرتا ہوں اورمیری لعنت کا اثر سات بیت تک رہتا ہے۔ الم المدّن وكيم في وايت كي مع كرهزت عائشه رضى الله تعالى عنها في حرت معاولي كوخط بس لكهاك حبب بنده الله تعالى كي بيظمى كرتا ہے توس كى تعرف كرنے والاخود بخود ہجو كرنے لگتاہے اور بہت احادیث وآثار میں صربیں گنا ہ كی جو دُنیا میں پیش آتی پینکور ہیں ابعض تقصاناتیفصیل وترتیب سے مرقوم ہوتے ہیں اتبانی کے لیے مناسم علوم ہوتاہے کہ ہمضمون کے پیصلیں مفرد کی جائیں۔ فضل ا. (علم سے محروتی) ایک ترمه کای کاییے کو آدمی علم سے محروم رہتاہے کیوں کہ علم ایک طبی فور ہے اور معصیت سے نُورِ ماطن مجھ حاتا ہے۔ اہم مالکٹ نے اہم شافعی کو وصیت تی اِنْيَ ٱرَى اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ ٱللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ نُوْمً افَلَا تُطُفِئُهُ بِظَلَمَةِ الْمُعْصِيةِ 

BANGANA STOMMEN ANGENIGATION OF THE WARMEN AND THE WARMEN OF THE WARMEN ييني وكميتنا بهول كدالله تعالى في تمهار فلب مي ايك نور والاس سوتم إس كوماركي-معصیت سے مت بھا دینا۔ فصل ٢٠ ( رزق ميس كي) ایلقصان گناه کاونیامیں ہے کررزق کم جوجاتاہے ہی صفحون کی صرف فصل ٢ - (حق تعالی شانه سے وحشت ) ایک فصان سے کہ علی کو اللہ تعالیٰ سے ایک فیشت سی رہتی ہے اور یرای بات ہے کہ ذرا بھی ذوق ہوتو مجھ سکتا ہے سٹیض نے ایک عارف سے وحشت كى شكايت كى اہنوں نے فرمايا ۔ إِذَاكُنْتُ قَدْ وَحَشَتْكَ الذُّنُوثِ - فَدُعْ إِذَا شِئْتَ وَاسْتَأْنِنْ فضل م . (عوام الناس سے وحشت) ایک فقصان سے کومعصیت کرنے سے آدمیوں سے بھی وحثت ہونے لگتی ہے خصوص نیک لوگوں سے کہ ان کے ماہیں ببیٹھ کردل نہیں لگنا اور جب قدروشت برصتی جاتی ہے ان لوگوں سے دوری اوران کی برکات سے محرق ہوما جاتا ہے ایک بزرگ كا قول ہے كە مجھ سے بھی عصبیت سرز د ہوجاتى ہے توں كا اثرا بنى بى بى اور جانور کے خلاق میں بانا ہوں کہ اوری طرح طبع نہیں رہتے۔ فصل۵ - ( کامیابی کے راستے بند ) ایک فصان سے کہ علی کواکٹر کارروا یتوں میں دشواری بیش آتی ہے صِيقَولَىٰ كرنے سے كاميا بى كى رابين كل آتى بن ايسے بى تركيقولى سے كاميا بى كى ك يعنى حرف حشت من ڈالے تجد كو گؤنا و موتجر كو حرب فع وحشة بمنظور ہوگنا و كوچيوڑا وران عال كرلے اان عه قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مِخْرَجًا ١١منه A STANGEN VERNINGEN VERNINGEN VERNINGEN VERNINGEN VERNINGEN VERNINGEN VERNINGEN VERNINGEN VERNINGEN VERNINGEN

Shrephy significant physical services and shrephysical strangers of the shrephysical strangers o کی را ہیں بند ہوجاتی ہیں۔ فصل ٧ [ قلب مين ظلمت محسوس مونا ) ایک قصان بیسے قلب میں ایک نار کمی سی علوم ہوتی ہے ذرا بھی دل مین غور کیا جائے تو فیلمت صاف محسوس ہوتی ہے ان ظلمت کی قوت سے ایک حیرت پیدا ہواتی ہے۔ اس سے برعت وضلالت وجہالت میں مبتلا ہوکر ملاک ہو جاتاہ اور انظامت کا اثر قلب سے آنکھ میں آتا ہے اور پھر چیرہ پر سخص کو بیا ساہی نظرآ نے لگتی ہے؛ فاسق کیسا ہے سین قبل ہو گراں کے چیرہ برایا ہے روقی کی کیفیت ضرور ہونی ہے عبداللہ بن عبار ش فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے جیرہ پر رونق ، فلب بین نور، رزق میں وسعت بدن میں قوت ، لوگوں کے فلوب میر محبت پیدا ہوتی ہے اور بدی کرنے سے چیرہ پربے رونقی، قبراوزفلب میں ظلمت بدن ہیں شتى، رزق مىن ئىكى، لوگول كے لول مى تغض ہونا ہے-قصل ٤- (دل اوربدن كا كمزور بونا) ایک فصان سے کا معصیت سے دل اور سبم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، دل کی کمزوری توفل ہرہے کہ مورخیر کی ہمت گھٹے باکل نابود ہوماتی ہے رہ گئی بدن کی کمزوری سوبدن توقلب کا ما بع ہے ۔ جب یہ کمزور سے تو وہ جمی ضعیف ہوگا، دیجیو تو کفار فارس درم کیسے قوی الجنہ تھے ،مگر صحابہ رضی اللہ عنهم کے مقابلے یں نہ تھے۔ فصل ۸ - (طاعت سے محروی) ایک نقصهان سیسے که آدمی طاعت سے محروم ہوجا تاہے ایج ایک اعت گنی کل دوسری چیوط گئی ، پرسون میسری ره گئی ایوں می لسله وارتم نیک کام بدولت کناہ کے ہی کے اقد سے بکل جاتے ہی صبی سے سی نے ایک لقمة لذیز ایسا کھایا 

which significant property in the structure of the struct جس سے ایسا مرض بیدا ہو گیا کہ ہزاروں لذیز کھا نوں سے محرق کر دیا۔ قصل ٩- (عركاكم بونا) ایک فقصان سے کرمعصیت سے عرصی ہے اور اس کی برکٹ ملتی ہے کیوں کہ ‹ بر ، نیکی سے عمر بڑھ جانا حدیث صحیح سے ثابت ہے تو فجور سے گھٹنا ہی سمح لینے اور پیشبہایت ضعیف ہے کو عرقومقدرے وہ کیسے گھٹ بڑھ کتی ہے کیول کوعری کیا تھیص ہے یہ سب چیزیں مقدر ہی ہیں - امیری اورغریبی مخصیص سبیں ہیں شبہوں کتاہے ، مگر پھر بھی ان امور کو اسباب کے ساتھ مربوط سمجھ کر تدبیرکا ستعال کیا جاتا ہے۔ یہی حال عرکا تمجھ لینا چاہیے۔ فصل ١٠ ( گنا ہوں میں بحرّت مبتلا ہونا ) ایک فقصان بیسے کم معصیت اوّل دوسری مصیت کاسب ہوجاتی ہے وہ سیسری کا، ہی طرح شدہ شدہ معلی کی کثرت ہوجاتی ہے بیان مک کہ عامی کنا ہوں میں جُرما تاہے؛ دوسرے یہ کو نے کرتے ہی کی عادت ہوجاتی ہے محصورنا وشوار ہوتا ہے بھراس کو ہی صرورت سے کرتا ہے کہ نہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے اور پھراس کم بخت میں لطف ولڈت بھی نہیں رہتی ۔ قصل ۱۱- ( توفيق توبيلب بهونا ) ایک تقصان سے کرمخا و کرنے سے اِرادہ تو بر کا کمزور ہوتا جا تاہے مہاں یک کربالکل توبہ کی توفیق نہیں رہتی، ہی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ فصل ۱۲- ( گناہوں کی بُرائی کا احساس دل سے نکلنا ) ایک تقصان ہے کے چندروز میں اس مصیت کی ٹرائی ول سے بکل جاتی ہے اس کو اُرا نہیں مجھتا ، نہ ہی بات کی بروا ہوتی ہے کہ کوئی و کھے لے گا بلکہ خود تفاخرًا ہی کا ذکر کر تاہے ۔ ایستانتص معافی سے دُور ہوتا حاتا ہے جبیا ارث وزمایا  Mandard STOM Western Mandard Mandard Mandard Mandard حضور الله عليه ولم في كُلُّ أُمَّتِي مُعَاقًى إلَّا الْمُحْسَاهِ رِيْنَ وَإِنَّ مِنَ أَلِاجْمَارِ انْ يُسِرَاللهُ عَلَى الْعَبْدِ تُكَوْيُصِبْ يَفْصَحُ نَفْسَدُ وَنَقُولُ يَا فَلَاكُ عَمِلْتَ يَوْمَ كُذَا وَكُذَا وَكَذَا فَتَهَتَلْكَ نَفْسَدُ وَقَدْ بَاتَ يُسِتُرُهُ رَبُّهُ-فلاصطلب كايت ورك يصعافى كى الميد ب مطر جولو كم المحلاكنا وكرت بي اورييمي كهلم كهلابي كرنا ہے كدالله تعالى نے توشارى فرما فى تھى كرصلى كوخود لينے كو فضیحت کرنا شروط کیا کرمیاں فلانے اہم نے فلاں فلاں دن فلا اکا کا کیا تھا۔خود اپنی پروہ دری کی، مالال که ضدا تع منظ میا ایا تھا اور ہمی گناہ کی بُرائی زیادہ ہوتے ہوتے كفرتك نوبت بينج ماتى ہے ہى واسطے بزرگ كا تول ہے گئتم تو محنا ہوں سے رتے ہواور مجھے گفر کا خوت ہے۔ فصل ۱۱ (وشمنانِ خدات مشابهت) ایک فقصان سے کو معصبت وشمنان خُدا میں سے سی کی میراث نے توکوما يتخص ان طعونوں كا دارث بنتاہے ۔ مثلاً لوطت قوم لوط عليات الم كى ميراث ہے ، كم نا پنا کم توانا قوم شعیب علیالسلام کی میراث ہے ، علوو فساد فرعون اور اس کی قوم کی میرث ے ، کیتروتج ترقوم جود علیالسلام کی ، توبہ علی ان لوگوں کی وضع دہمیّت بناتے ہُوتے ے ۔ مسند چمنڈ میں عبداللہ بن عرشے روایت ہے ارشاد فرما یا حضور صلی اللہ علاکیلم نے من السَّتَبُهُ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُ وَ يَعَى بَوْعَمُ كَى وَضِع بنائے والله قصل ہم ۔ ( دربار اللی میں ذلیل وخوار ہونا) ايك غصان يب كرمخناه كرنے سے الله تعالی كے نزد كر شخص بے قدر و خوار ہوجا تا ہے اور حب خالق کے نزدیک خوار و ذلیل ہو گیا ،مخلوق میں بھی اس کی ت ا سُورة في ايت تمير ١٨

نهيس رمتى الترتعالي كارشادى وَمَنْ يُهِنِ اللهُ وَهَالَدُ مِنْ مُكومٍ لعنى عزيزيكواز دركهش سربتافت بهردر كدشته بهيع عزت نيافت اگرچہ لوگ مخوف اس کے ظلم و نشرارت کے اس کی تعظیم کرتے ہیں مگرکسی کے دل مخطمت قصل ۱۵- ( دوسری مخلوقات کی لعنت کا مورد ہونا ) ایک نقصان پیے که گخاه کی نحوست جیسے استخص کو پنچیتی ہے ای الحرح کا ضرر دوسری مخلوقات کوجھی پنج آہے وہ سب اس پرلعنت کرتے ہیں گناہ کی مزا توالگ ہوگی، یا معنت ہی برطرہ ہے مجا بدفراتے ہیں کہ بہائم نا فرمانی کرنے والے اقمیوں برلعنت کرتے ہیں حب کہ قطاسخت ہوناہے اور بارش رک جاتی ہے ور کتے ہیں کہ بیابن آدم کے گناہ کی تحوست سے۔ فصل ١٦- (عقل مين فتوراور فسادآنا) ايك نقصان بيه بحد محناه كرنے ہے عقل میں فتور وفسا د آجا آھے ہونکہ عقل ایک نورانی چیزے کدورت وعصیت سے اس میں کمی آجا تی ہے بلکتووناه ر الیل کم عقلی کے اگر اشخص کی عقل مطانے ہوتی تواپی صالت میں گناہ ہوسکتے تشیخص خدائی قدرت میں ئے ، ان کے ماک میں رہتا ہے اور وہ دکھ بھی رہے ہیں ، ان کے فرشتے گواہ بن رہے ہیں، قرآن مجید تنع کر رہائے ایمان تنع کر رہاہے، موت منع کررہی ہے دوزی منع کر رہی ہے۔ گناہ کرنے سے ہی قدر سرور ولدنیے نہ ہو گاجس قدر دُنیا اورآخرت کے منافیج اس سے فوت ہوگئے ۔ بھلا کوئی عقل سلیم والاان باتوں کے ہوتے ہوتے گناہ کرسکتا ئے۔ قصل ١٥- (رسول الله عليه كلعنت مين داخل مونا) ايك برانفصان بيب كهخناه كرنے سے تیخص رسول النصلی الدعلی

THE TO THE WARREST THE WARREST TO TH

كى لعنت ميں داخل ہوجا باہے كيول كداتب نے بہت سے كا ہوں برلعن فيرائى ہے اور جو گنا ہ ان گنا ہوں سے بڑھ کر ہیں ان بر توبدرجہ اولی انتخفاق لعنت ہے مثلاً لعنت فرما في آب نے ال عورت برجو کودے اور گودو ائے اور جوغیر کے الیے بالوں مں ملاکر دراز کرے اور جودوسرے سے یہ کا لے اور لعنت فرمائی ہے آپ نے سُودینے والے پراورینے والے پراور اس کے لکھنے والے پراور اس کے گواہ پراور لعنت فرما تی ہے آئی نے ملا ارکرنے والے یرا ورجس کے لیے صلا انہو، لینی جب کلے میں کو ننسرط تھہرا یا جائے اور لعنت فرمائی ہے چور پر اور لعنت فرمائی ہے نثراب ینے والے پراور س کے پلانے والے پراور س کے پوڑنے والے پراور پڑوانے والے پراور بیچنے والے پراور خربیانے والے پراور اس کے دم کھانے والے پراور اس کولاد كرلاتے اورس كے ليے لا وكرلاتى مائے اورلعنت فرماتى ہے استخص برجو لينے باپ کوٹرا کھے اورلعنت فرمائی ہے ستخص پر جوجاندار چیز کونشا نہ بنا و لے درلعنت فرمانی ہے ان مُردوں پڑجوعورتوں کی شابہت کریں اوران عورتوں پڑجومردوں کی وضيح بناً میں اور لعنت فرما فی ہے استخص برجوعیراللّہ کے جم پر ذکے کرے اور لعنت فراتی ہے انتیفس پرجودین میں کوئی نئی بات کالے یا لیشیخص کو بناہ دے اور لعنت فرمائی مجتصور بنانے والے پراور لعنت فرمائی ہے استخص پرجو قوم لوط کا ساعمل کہے اور لعنت فرمائی ہے س پر چکسی جانور سے حکمت کرے اور لعنت فرمائی ہے اس پر جوجانور ع المان كو المنظمة المنتخص رحوكسي المان كو صرر بينجات يا ال كما تدفريب كرے اور لعنت فرمائى ہے ان عور تول پر جو قبرول برجا ويں اور ان لوگول برجروہاں سجدہ کریں باچراغ کھیں اور لعنت فرما تی ہے استخص پر جرکسی عورت کو اس کے خاوند سے یا غلام کوہ سے آقا سے برکا کر بھڑکا وے اور لعنت فرما تی ہے استخص رہوکسی

wanter of the wanter wanter wanter wanter of the power عورت کے پیچھے کے مقام برصحبت کرے اورارشاد فرمایا کہ جو ورت اپنے فاوندسے خفا ہوکررات کوالگ سے صبح تک اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں اور لعنت فرماتی الشخص برجر لبني باب كوجهوا كركسي اورسے نسب ملاوے اور فرمایا كر تبخص لينے بها فی سلمان کی طرف لوہے سے اشارہ کرے فرشتے ہی پر بعنت کرتے ہی اور لعنت فرما ئى ال رجوصحابه رضى الله تعالى عنهم كو بُراكي اورلعنت فرما تى يالله تعالى نے استخص بر جوز میں میں فساد میائے اور قطع رحم کرے اور اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی عليه والم كوايذا دے اور لعنت فرمائى ہے س پر جرك احكام خدا وندى كوچي اے اوست فرما تی ہے ان لوگوں برجو بارسا بینیوں کوجن کوان قصتوں کی خبر کم نبیں اور ایما ندار ہیں۔ زناكى تهمت لگائيں اور لعنت فرمائى استخص پرجو كا فروں كومسلمانوں كے مقابع مي كھيك راہ تباتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے لعنت فرماتی ہے استحض پر جورشوت ہے اورجو لے اور جو درمیان میں بڑے اور بہت افعال ربعنت وار دیموتی ہے۔اگر مخاہ یں اور کوئی تھی صررنہ ہوتا تو کیا تھوڑی بات ہے کدالتہ ورسول صلی التہ علیہ وہلم کی لعنت كامورد جوگيا منعوذ بالله . قصها ،١٨- ( فرشتول كي دعاؤل سے محروم ہونا ) ایک تقصان بی ہے کد گذاہ کرنے سے فرشتوں کی دُعاسے محرم ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشادہ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَا لَيَكِعُونَ بحَمْدِ يَرْبَهِ وَكُوْ مِنْوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِحُونَ لِلَّذِيْنَ امَنُوْا مَرَّبَا وَسِعْتَ كُلَّشُى ۚ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ مَا مُؤْا وَاتَّبَعُوْاسَ بِيَلَكَ وَقِهِـ مُ عَذَا بَ الْجَحِيْةِ فَ مَلا صُطلب يب كم جو فرشة عش المائح أحد من اورجو عِشْ كَكُرُدو بيش بين وتسبع وتحميدكرتے بين اورالله تعالى بريقين كے بين اورايان والول کے لیے مغفرت مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی رحمت اور علم بہت وہیجے ایسے 

which when when the hand when the head when the hours of the property of the p

لوگوں کو کنٹ فیصنے جو آپ کی طرف رجو کا کرتے ہیں اور آپ کی راہ کی بروی کرتے بين اورايس لوگوں كوعذا جہنم سے بچا ليجة . ويكھتے ہى آتيت سے صا و معلوم ہُوا کہ فرشتے ان مومنوں کے لیے دُعائے مغفرت کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی تبائی ہُوئی راہ چلتے ہیں جس مالت ہیں گناہ کرکے وہ راہ چیوادی، ہی دولت کا کہامشتی رہا۔ فصل 19- (پیدادار میس کی آنا )

ایک فصان یے کو گاہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں زمین سیا

ہوتی ہیں' یا نی ، ہُوا ،غلہ ، پیل قص ہوجاتا ہے ، اللہ تعالیٰ کاارشادہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِبِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِين ظاهر وكيا بگاراستی اور منگل مین سبب ان اعمال کے جن کولوگوں کے ہاتھ کر سے ہیں اورا م احمد نے ایک صدیث کے تمن میں فرمایا ہے کہ میں نے بنی امتیہ کے سی خزانہ میں گہوں کا دانہ کھچۇر گیٹھلی کے بزابر دکھیا، ایکتھیلی میں تھا اور آس پر پیکھاتھا کہ بیز رہانۂ عدل میں پیدا ہوّ ہا تھا اولعض صحانی لوگوں کا بیان ہے کہ پہلے زمانے کے عیل ہی وقت کے تھیلوں سے بڑے ہوتے تھے حب صرت علیٰ علیال الم کا وقت آوے گا چول کرال وقت طاعت کی کثرت ہوگی اور زمین گنا ہوں سے پاک ہوجا وے گی پھر ہی کی برکس عود کرآئیں گئ بیان مک کھیج حدیث میں آیا ہے کدایک اناربزی جاعت کو كافى ہوگا۔ اور وہ ہى كے سايہ ميں بيٹي سكيں كے انگور كا خوشہ اتنا بڑا ہوگا كہ ایک اُونٹ پربارجو گا، آپ سے نابت جواکہ بیروز روز کی بے برکتی ہماری خطا اور گناہ کا تمریح فصل ٧٠ - (شرم اورغيرت كاجاتار منا)

ایک نقصان سے کہ مخاہ کرنے سے حیا وغیرت جاتی رہتی ہے اور جب شرم نہیں رہنی نوشیخص جو کھے کر گزرے تھوڑا ہے ہی کا کوئی اعتبار نہیں۔

لے سورة مومن آیت نمبر، کے مورة روم آیت نمبرام

STATE STOCK TO STATE THE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATE STATES

فصل ۲۱- (الله تعالى كعظمت دل ي نكانا)

ایک نقصان سے بھرگناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خطمت اس کے اللہ تعالیٰ کی خطمت اس کے اللہ تعالیٰ کی خطمت اس کے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتی تو نخالفت پر قدرت ہو سکتی ، حب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سہتی ، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کی عزت نہیں رہتی ، پھر شیخص اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل وخوار ہوجا تا ہے۔

فصل ۲۲ - (بلاؤل کا جوم اور نعمتوں کا سلب ہونا)

ایک تقصان ہے کوگناہ کرنے سے میں سلب ہوجاتی ہیں اور بلاؤں اور سے میں اور بلاؤں اور سے میں کا ہوجاتی ہیں کہ نہیں نازل ہوئی کوئی بلاگر سبب توب کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو قام ہے اور نہیں دور ہُوئی کوئی بلاگر سبب توب کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور میں دور ہُوئی کوئی بلاگر سبب توب کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور میت یعنی جو صیب ہے آتی ہے اور بہت سے ناتی ہے اور بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرا دیتے ہیں اور ارشاد ہے، اولی بات اللہ کہ کے گئی اللہ کہ کے گئی ہوئی اللہ کے سبب سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرا دیتے ہیں اور ارشاد ہے، اولی بات اللہ کہ کے گئی ہوئی اللہ کوئی قوم کو دی ہو یہاں کے سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ میں انعمت کو نہیں بدلنا جو کسی قوم کو دی ہو یہاں کہ کہ وہ لوگ لین ایک کہ وہ لوگ لین ایک کہ دولوگ لین داتی مالات کو بدل ڈولیں اس سے معلوم ہوا کہ زوا انعمت گنا ہی ہی سے موا کہ زوا انعمت گنا ہو ہی ہو ا

فصل ٢٢- (القاب مُدمّت كالتحق بونا)

ایک تقصان سے کگناہ کرنے سے مدھ وشرف کے انفاب لب ہوکر

ا مکسی کویشبہ ہوکہ ہم توگناہ کرنے والوں کو بڑے عیش میں دیھتے ہیں کیونکر سے ستدراج ہے ہی کا اور بھی زیاد خطرہ ہے جیسے مکتب بیں کوئی لوگا سبت یاد نکرتا ہوا ور علم ضدًا سز نہین تیا کہ کل کو بیتی نہیا و نظام قت کٹھی نرا ہو یہ است سے سٹور ہ شورای آیت نمبر ۳۰ سے سٹورہ انفال آیت نمبر ۵۳ ندمن اور ذلت كے خطاب ملتے ہیں مثلاً نيك كام كرنے سے يالقاب عطا ہؤتے تھے مومن، بر، مطبع، منبب، ولی، ورع مصلح، عابد؛ خالف ٔ اواب، طبیب، رضی ٔ نابّب حامد، رائع، ساجد مسلم، قانت، صادق، صابر، خاشع، متصدق، صائم، عفيف ذاكر وْلِحُونُولُكُ حِبِ بْرًا كَاكِيا ينظامات على فاجر، فاتق، على مخالف مُسَىّ مفسد خبيث مسخوط؛ زا نی ، سارق، قاتل ، کا ذب ، خائن ، لوطی ، قاطیع رحم م تکبر ، خلالم ، معون ، حابل فصل ١١٧- (شياطين كامسلط مونا) ایم نقصان ہے کہ گناہ کرنے سے شیاطین ہی رسلط ہو جاتے ہیں کویکہ طا ایک خدا ومدی فلعہ ہے س کے سب اعداء کے غلب سے محفوظ رہنا ہے حرقلعہ سے باہر کلا، تیمنوں نے گھیرلیا بھردہ شیاطین حب طرح جاہتے ہیں ال می تصرف کرتے ہیں اور اس کے قلبے زبان' دست ویا ، چٹم وگوش سباعضا کومعاصی میغرق کوتیجر فصل ٢٥- (اطمينانِ قلب كاجاتارهنا) ایک قصان ہے کہ گناہ کرنے سے قلب کاظمینان جا تارہ تاہے ، کچھ پریشان ساہوجاتا ہے ہروقت کھٹکا لگارہتا ہے کہسی کوخبرنہ ہوجائے کہیں عزت مِن فرق نه آجائے کوئی بدلہ تہ لینے لگے میرے نزدیا معیشت صنا جمعنی تناکے بیمعنی ہن فصل ٢٦- (مرتے وقت كلم طيبه منه سے ند لكانا ) ایک نقصان پیمے کدگناہ کرتے کرتے وہی دل میں سب جاتا ہے؛ بہان ککے مرتے ہوئے کلمہ کمنے سے نیں کلنا بلکہ جوا فعال حالتِ حیات میں غالب تھے ہی اس دفت مجى سرزد ہوتے ہیں۔ ایک تاجر اپنے عزیز کی حکایت بیان کرناہے کے مرتے فت اس کوکلمہ تی مقین کرتے تھے اوروہ یہ بک ہاتھا کہ یہ کیٹرا بڑانفیس ہے یہ خریدار بہت خوش معاملہ ہے آخر ہی حالت میں مرگیا ، کسی سائل کی حکایت ہے کہ مرتے وقع کہتا 

Shakha Dijiri hashashashashashashashashash irici pahashash

تھا اللہ کے اسطے ایک بیبۂ اللہ کے داسطے ایک بیب، اسی میں تمام ہوگیا ، اس سے تھا اللہ کے اسلے ایک بیبۂ اللہ کے دقت کلمہ پڑھانے لگے کہنے لگا آہ آہ میرے منہ سے نہیں نکلتا اور بہت سے مالات ہیں اس وقت کے ہم کومعلوم بھی نہیں ہوتے ، خدا عبانے اور کیاگرزی ہوگی ، خدا کی بناہ ۔ ہوگی ، خدا کی بناہ ۔

فصل ٧٤- ( رحمت خدا دندي سے مايوس مونا)

ایک خصان ہے کا گاہ کرنے سے خدا کی رحمت سے نا امیدی ہوجاتی ہے ہیں وجہ سے تو بہیں کر تا اور بے تو بہ مزما ہے کہشخص سے مرتے وقت کہا گیا کہ لاالا الااللہ ایس نے گانا شروع کیا تا تا تن تنا اور کسنے لگا کہ جو کلم مجھ سے پڑھواتے ہو اس سے جھو کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اکوئی گناہ تو ہیں نے جھوڑا نہیں آخر کلم نہ بڑھ اور خصصت ہوا اکس نے جھوڑا نہیں آخر کلم نہ بڑھ اور خصصت ہوا اکس نے کھی مزا کسی اور خصص سے کلم پڑھو انے کو کہا بولا اس کلم سے کیا ہوگا میں نے کھی نماز تک تو بڑھی نہیں وہ بھی یو نہی مرا اکسی اور خص کو کلم بڑھنے کو کہا کہنے لگا میں تو ہی کلم کا کم کا کم کا کم تو بیان کیا کہ کوئی میری زبان کم لائیا ہے ۔

کلم کا کم کا کم خوانے اور خص ویا ایک اور خصص نے ہیاں کیا کہ کوئی میری زبان کم لائیا ہے ۔

اللہ سے قوائے فیضلنا ۔

رجوع فيصنود

یجند مقربی نیوی ہیں جوگناہ کرنے سے لاحق ہوتی ہیں اور علاوہ ان کے بہت سے صرنظا ہری وباطنی ہیں جو قرآن و صدیث ہیں غور کرنے سے اور خود دل میں سوچنے سے جلہ مجمد ہیں آسکتے ہیں اور آخرت ہیں جو مضر ہیں ہیں وہ الگ ہیں جو عنقر سے خطر اندکور ہوں گی انٹ راللہ تعالی، عاقل ہرگز پند نہیں کرسکنا کہ ذواسی اشتہائے کا ذب کے لیے آنا بڑا پہاڑ مصائب اور کلفتوں کا لینے مربر لے روز اندمعا ملات میں بر تا و چیز میں مفاسد اور مصر ہیں غالب جوتی ہیں، آدمی اس کے بیاس نہیں مولیکتا ہیں بر تا و معلی کے ساتھ کرنالازم ہے اللہ تعالی سب لمانوں کو اپنی نا فرما نی سے محفوظ سے کھے معلی کے ساتھ کرنالازم ہے اللہ تعالی سب لمانوں کو اپنی نا فرما نی سے محفوظ سے کھے معلی کے ساتھ کرنالازم ہے اللہ تعالی سب لمانوں کو اپنی نا فرما نی سے محفوظ سے کھے معلی کے ساتھ کرنالازم ہے اللہ تعالی سب لمانوں کو اپنی نا فرما نی سے محفوظ سے کھی کے ساتھ کرنالازم ہے اللہ تعالی سب لمانوں کو اپنی نا فرما نی سے محفوظ سے کھی کے ساتھ کرنالازم ہے اللہ تعالی سب لمانوں کو اپنی نا فرما نی سے تعفوظ سے کھی کے ساتھ کرنالازم ہے اللہ تعالی سب لمانوں کو اپنی نا فرما نی آئیں آئیں ایس کے ایک تعلی تا کھی تا کھی تا کھی تا کھی تا کھی تا کھیں تا کھی تا کھی

THE WELL PREMERS WELLEN STANDERS STANDERS IN SOLD FROM THE STANDERS STANDER

باب دوم

## المان من طاعت إدات عاصالي فينا كاليافع اي؟

علادہ ان منافع کے جوشمناً یا انزاماً اُورِ نرکور ُفِهوم ہو چکے' اس میں چیذفصلیں ہیں فصل ا۔ (رزق میں اضافہ )

اس بيان يرك طاعت رزق رط هنا ب قال الله تعالى: وَلَوْا نَهُ وَ

اَقَامُوااللَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَآ النَّزِلَ اِلَيْهِ وَمِنْ رَبِّ فِي لَا كُلُوْا مِنْ فَوْقِهِ وَ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِ اِللَّهِ وَمِالاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرُوهُ لَوَى تَكُم لِكُمْ تُورات اوْرَجِيل كواوراس كتاب كوجواب نازل كي كمّى ان كى طوف ان كے رب كى جانب سے تعنی قرآن ۔ مرادید کران پر گورا پُورا پُراعمل رکھتے، تورات و نجیل پڑل کرنا ہی ہے کے مصرت سرورعالم صلى الله عليه و کم پر صب عهد تورات و نجیل کے ایمان لاتے اور آپ آئے ہے کرتے اگرالیا کرتے تو البتہ کھاتے وہ لوگ لینے اوپر سے اور لینے پاوس کے نیچے سے ' اوپر سے کھانا یہ کہ بارش جو تی اور نیچے سے یہ کو خلا اُگن ، اس آئیت سے صاف معلوم ہوا کواحکام اللی پڑس کرنے سے رزق بڑھا ہے ۔

فصل ٢- ( بركتول كا نزول )

السريان مين كه طاعت طرح طرح كى بركت جو تى ج قال الله تعالى وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرُّ الْمَانُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوال

له سورهٔ مائده أتيت نمبر ٢١ تك منورهٔ اعراف أتيت نمبر ٩

BENDERAL PROBLEMENTER MENTER MENTER MENTER MENTER IN SOLD PRISE تقوٰی اختبارکرتے البتہ کھول میے ہم ان برطری طرح کی برکتیں آنمان سے اورزمینے لیکن انہوں نے توجھ للایا ہیں کروریا ہم نے ان کوسبب ان اعمال کے جودہ کرتے تھے يرآيت مرعائے مذکور ميں بالكل صريح الدلالت ہے۔ قصل ٢٠ [ تكاليف اور بريتانيول كا ازاله ) س بان مي كرطاء كين سے جم كى تكليف وريشاني دور في ہے تَالِ اللَّهُ تَعَالَى ، وَمَنْ تَيْتَقِ اللَّهُ يَحْبُعَلَ لَّهُ مَحَنْرَجًا وَّيَ زُرُقُهُ مِنْ مَرْثُ لايحتسب وَمَن يَتُوكُل عَلَى اللهِ فَهُوَحَسْمُ اللهِ أَلْ فَيْ وَحَسْمُ اللهِ اللهُ تَعَالَى فَتَرْض ورام الله تعالى سے ، كرويتے ہيں الله تعالى الله كے ليے مكنے كى راہ يعنى ہرسم كى وشواری وسکی سے اس کونجات ملتی ہے اور رزق عنایت فرماتے ہیں اس کولیے گلبسے کہ وہ گمان بھی نہیں کر نااور بھروسہ کرتاہے اللہ تعالیٰ بروہ ہی کو کا فی ہوجاتے ہیل س است سے علوم ہوا کہ برکت تقوی ترسم کی دشواری سے نجات ہوتی ہے۔ فصل ٢٠- (مُرادوك كابرآنا) ال بان ميرك طاعت مقاصدين مان بوتي فالالله تعالى وَمَنْ يَتَتَّقِ اللَّهَ يَحْبُعَلْ لَدُمِنْ أَمْرِهِ يُنْسَرَّا لَمَّ فَمِا اللَّهُ تَعَالَى نَتِجُصُ رَلَّا ح الله تعالی سے، کرویتے بیری اس کے لیے سے کم میں آسانی مطلب مذکوریو جا ولالت موجود-قصل۵- (زندگی کاپرُلطف بسر ہونا ) اس باين مير كه طاعت زندگاني مزيدار جوجاني هے قال الله تعالي مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَنْحْيِكَيَّا حَلُوةً طَيِّبَةً ﴿ فرمايا الله تعالى نے بتخص عمل كرتا ہے نيك خواه وه مرد جو ماعورت بشرطيك وه ايمان له متورة طلاق أيت مُربائه مصرة طلاق أيت مربه على متورة نحل آيت مربه The state of the s

والا بوپس البته زنگانی دیں گے ہم ان کو زندگی تقری یعنی بالطف و لذت فی الواقع کھی ا انکھوں یہ بات نظرا تی ہے کہ الیہ لوگوں کا سالطف و راحت باد شاہوں کو بھی تیزین کے فیصل کا خول کا مناول کا من

اس بیان بین که طاعت بارش مونی هم ال بره المح والا دم وی است الله والا دم وی است الله والا دم وی است الله و الدم وی است الله و الدم وی است الله و الدم وی الله و ال

فصل ٤ - (خيرو بركت كانزول )

ال بيان بين كرايمان لا في صفيرا وربركتبن نصيب في بين بهر ملم كى بلا كالل جانا قال الله تعالى: إنَّ اللهُ كُيْدَ افْعُ عَرِفَ اللّهِ يَنْ الْمُنْوَاللّهُ وَما يَا اللّهُ كُيْدَ افْعُ عَرِفَ اللّهِ يَنْ اللّهُ وَما يَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ تَعَالَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلّهُ وَلَي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّل

ك مُوة أو ها آيت . الله الله مُورَة عي آيت ٢٨ مل مؤة بقره آيت ، ٢٥ مك مرة أخال يت الشيخ مؤة مُناقع من مؤهم يم آيت ٩٩

A MANANAMANAMANAMA ( ) A MANANAMANAMANAMANAMANAMA

Warding SCOMEN HAM WANDEN BUREN BUREN SOLD ENBANDED ان لوكول كوجوا يمان لات بيتى عرف عن بين المناء قال الله تعالى وَلِلْمِ الْعِنَّرَةُ وَلِي وَلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ مُعْمَولِهِ إِللَّهِ تَعَالِكَ فِي اوراللَّهُ تَعَالِكَ لِيعَرْت بِ اوران کے رسول سلی اللہ علیہ و کم کے لیے اورا یمان والوں کے لیے مرات کلمند مرفو فَالِ اللَّهِ تِعَاكِ ، يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنْوَا طَ لِعِنَى اللَّهُ تَعَاكُ مُراتَبُ لِبَدَرِي گےان وگوں کے جوایمان لائے تم میں سے - ولول میں سی محبت میدا بہوجانا قال الله تعالى إنَّ الَّذِينَ امُّنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُ وَالنَّمْ الْوَدُّامْ فرمایا الله تعالے نے بے تمک جولوگ بمان لاتے اور اچھیل کیے بہت جلد پیدا کر ویر گے اللہ تعالے ان کی محتب ایک صدیت میں مھی میضمون سے اللہ تعالے حب کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں اوّل فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فلاشخص سے محتبت کرو پھرونیا میں مُنادی کی جاتی ہے فَیُوضَعُ لَدُ الْقَبُولُ فِي الْاَرْضِ العِنى مقركى جاتی ہے اس کے لیے قبولیت ونیا میں اس کی قبولیت کا بیمال مک اثر ہونا ہے کہ حیوانات وجادات کے استخص کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ ه توجم گردن ازهم دا دربیج کدگردن نه بیجیز حکم توجیج قُرْآن مجيد كاس كحي من شفامونا - قال الله تعالى، قُلْ هُوَ لِلَّذِ بْنَ امْنُوْا هُدُّى وَشِفَا جَلَهُ فرمايا اللَّهِ تَعَالَىٰ نِي كُه ديجي كِه وه قرآن ايمان والوسط ليم بدية شفاہے اسی طرح ایمان سے تمام مجلائیاں اورتیں میسر ہوتی ہیں نصوص فضائل میں تبتع كرنے سے ال دعوے كى نصديق ہوكتى ہے ۔ فصل ۸ - (مالى نقصان كا تدراك) اس بیان میر که طاع کرف نے سے الی فقصان کا تدار کہ جواتا ہے اور لعمالبول الطائم قال الله تعاك : يَا يَثْمَا الْبَيْ قُلْ لِمَنْ فِي آيْدِيكُمْ مِنَ له سُورة حم آتيت عمر ١٨٨ ع سُورة انفال آتيت نمبر٠> the the the the the the the the

MENTS HERE COLD HARMEN MENTER MENTER MENTER IN COLD PRESENTE الْأَسْلَى إِنْ يَعْلُو اللَّهُ فِي قُلُو جِكُوْ خَيْرًا يُؤْتِكُوْ خَيْرًا بِمَا ٱخِذَ مِنْكُوْ وَيَغَفِي لِكُ عَوْ وَاللَّهُ عَفُو مُ رَحِيهِ لَمُ فَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فَ لِي بِصَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ان قیدلوں سے جوآٹ کے قبصنہ ہیں ہیں کو اگراللہ تعالے تنہارے دلوں مراہمان معلوم کریں گے توجو مال تم سے لیا گیاہے ہی سے بہترتم کوعنایت کر دیں گے ورتمالے کنا پھی بخش دیں گے اور اللہ تعالیے بخشنے والے بڑے مہر مان ہیں۔ ف: يه اليت بدرك قيدلول كحتى مي اترى جن سے تطور فديكے كي مال ليا کیا تھا ان سے وعدہ ٹھہ اکہ اگرتم سیجے دل سے ایمان لاؤگے توتم کو پہلے سے بہت زياده مل مائے گا، چناں جدایسانی ہوا۔ قصل ٩ - (مال مين فراواني) أس بيان بيرك طاعت بيال غرج كرنفس اله تطبقائي قَالَ اللَّهِ تَعَالَ وَكَا التَّهِيمُ مِنْ زَكُوةٍ يُرِيُّدُونَ وَحْبَهُ اللَّهِ فَأُولَا لِكَ هُ وُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ فرمايا اللهُ تعالىٰ نے اور جو تحجیرتم ذکوۃ دیتے ہو جس سی محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہو۔ بس یہ لوگ دُونا کرنے والے ہیں تعنی مال کو دنیا میں وراجر كوآخرت س قصل ١٠ ـ ( سكون وراحت ِقلب كاميسرآنا) أل بيان بي بحطاء كمن في سقلب بي الكراحت وطهينان بیدا ہوجا تاہے س کی لڈھنے روبروہف اقلیم کی احدیب طب گردہے: قَالَ لِتُرْتِعَا اللَّهِ وَكُرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ فِهَا إِللَّهُ تَعَالَىٰ وَأَكُاهُ جوجاؤ الله بهي كي يا دسے چين باتے ہيں دل - قال العارف الشيرازي رحمة الله عليه له سورة روي اتيت نمبر ٢٩ كه سورة رعد آيت نمبر٢٨ 

بفراغ ول زمانے نظرے بما ہروئے بدازاں کہ چترشاہی ہمدوز ہائے ہوئے ایک اوربزرگ نے سنج بادشاہ ملک نیمروز کوہی کےخط کے جواب میں کھاتھا۔ يول جرسنجرى رخ بختم سياه باد درول اگر بود جوس مك نجرم زانگه که یافتی خبراز ملک نیم شب من ملک نیم وزبیک جونمی خرم ایک بزرگ کاقول ہے کہ اگر جنتی لوگ ایسے حال میں ہی حب میں تم ہیں ترقح وہ بڑے مزبلاطیش میں ہیں دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ فسوس بیغ میب دنیا دار دنیاسے رخصت جو گئے ندا نهوں نے عیش دیکھا ندمزہ ، تبیرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ما وشاہ ہماری لذت سے واقف ہوجا دیں تو مارے رشک کے ہم رتبیغے زنی کرنے لکیں کھی یمان مکسی لذت کا غلبہ ہوجا ناہے کہ ہی کوجنٹ پرترجیج دیتے ہیں بلکدانت قرب کے رہتے دوز نج میں جانے پر رہنی ہوجاتے ہیں اور سے لذت نہیں توجنت کو پہنچ قرار ديتي ي قال العارف الروي م فوق گردون است نے قعرزمین بر محا دلبر بودحت م التين! مركحا ليسف رخ باشد جوماه جنت است أن كرد باشتعرابه بے توجنت دوزخ است دارا باتودوزخ جنت سك جانفزا ابغوركرنے كامقام ہے كہ يولذت كس غضب كى ہوگى ۔ فصل اا - ( اولاد كونفع پنچنا ) ال سان من على كى ركت المخص كى اولاد كا كونفع بنيتا ب قال الله تعاك في قصة الخضر عليك لأم وآمَّا الْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَّا كَمِيْنَ يُتِّيمَ بْن فِي لُمُدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَدُ كَنُزُّلُهُمَا وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا فَارَا مَرَّهُكَ أَنْ تَينْلُغَا أَشُّدُهُمَا وَكَيْتُ نَخْرِجَا كَنْ فَكُمَا رَحْمَةً مِّنْ زَيْكِ كُو له سورة كعن آيت نبر٨٨ 

قصل ١١- ( نيبي بشارتيس )

ك سورة يونس أتيت عمر ١٢

MARKINE (1971) KARKARKARKARKARKARKARKARKARKA DENDIJA KARAKAR فصل ١٣٠ - (مرتے وقت فرشتوں كا بشارت دينا) اں بیان میں کہ طاعت فرشتے مرتبے وقت خوشنجری ناتے ہیں: قال الله تعلط إنَّ الَّذِينَ قَالُوا مَرُّبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا شَاَّزُلُ عَلَيْمِ وَالْمَاتِعَكُ اَنْ لَا يَحْاَفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْبِشِيرُ وَا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُ وُنَ ٥ نَحَنُ أُولِيّا وُكُمْ فِي الْحَلِوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَّشْتَهِي أَنْفُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٥ نُزُلاً مِينَ غَفُوْرِ رَّحِيْمٍ ٥ يعنى جن بوگوں نے کہاکہ ہمارے رب التّرتعاليٰ بي مجير وه تقيم رہے اترتے ہيں ان لوگوں يرفر شت يعني وقدة ،مرنے كے حبيا مفسرين نے فرمايا كتم نەخون كرونغم كرواور بشارت سنوبشت کی جس کاتم وعدہ کیے جاتے تھے، ہم تہارے حامی ومد دگار ہیں زندگانی دنیا میں اور آخرے میں اور ہشت میں وہ چنر ہی ہیں جوخواہش کریں گے تمهار کے نفس اور تمهارے لیاس میں وہ چنروں ہیں جرتم مانگو کے بطور مهانی کے بخشنے والع مهرمان كى طرف سن ويحصيم أس آيت مين حسب تفسير مي فرق عرفي وقت فرشتے کیا کیا خوشی کی بایس سُنانے ہیں۔ قصم سما - (حاجت روائي مين مدد) اسبان میں کھیف طاعات حاجت و افی میں ملتی ہے قال الله تعاك وَاسْتَعِينُوْ إِللَّهُ بُرِ وَالْصَّلْوة ﴿ وَالْاللَّهُ تَعَاكُ فَ مدميا و لينى النيح والجيس كما قالهمسفرون صبراور نمازس مدبيث شراعين مي الستعانت كايك خاص طربق وارد ہواہے ام تر مذی نے حصرت عبداللہ بن ابی اونی رضی للہ تعالی عنہ روايت كيام كدارشا دفرمايا رسول صلى الشرعلية الهرسلم نيح شخص كوكست قسم كى حاحبت جوالله تعالے سے یاآدی سے اس کوچاہیے اچھی طرح وصوکرے بھردور کعت نماز الع سورة حم سجده آیت نمبر ۱۲ ۲۲ علی سورة بقره ایت نمبر۵ A THE HEALTH AND HEALTH AND THE HEAL أن بيان مير ي يعض طاعات كابيا أفر به وتا ي كيمعاما مين بترد وك كوفركرنا بتر بوكارفع بوعانام اوراسى جانب رائے قائم بوجاتی ہے جس سرار نفع وخيرى مو أتمال صرر بالكل نبيس ربتها كويا الله تعالى سيمشوره مل جاتا ب- امام بخارئ تنے جابر رصنی اللہ تعالے عندسے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ عليه ولم نے حب م كوكسى كام بيل تردد جولعنى سمجھ نہ آئے ككس طرح كرنا بهتر ہوگا - مشلاً کِسی مفرکی نسبت تردد ہوئینی ہی میں نفع ہو گایا نقضان ہی طرح اورکسی کا ہتر دّ جوتودوركعت نفل يرهر كربيروعا يرهو الله تواني آست خيرك بعلمك وأنسقلمك بِقَدُرَتِكَ وَاسْتُلْكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاتَّكَ تَقْدِيرٌ وَلَا أَقْدِيرٌ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَوْ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُ عَوِلْ كُنْتَ تَعْلَوُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْلَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي اورايك روايت مِن كَلِّ فِ دِيْنِيْ مَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ يِوالفاظهِي عَاجِل آمُرِي وَاجِلِهِ فَاقْدِمْهُ لِى وَكَيْتِرُهُ لِى ثُكَّوَا لِكُ لِي فِيْدِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَوُانَّ هٰذَا الْأَمْ شَرُّكِ فِي دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَتِهِ أَمْرِيْ بِها رَحِي وَبِي دوسرى روايت جواُورِ فَرَكُمُ ك يه مدينين شكرة شريف سفيقل كي كي بي .

MENSONS SCHOOL PROMONIENSENSENSENSENSENSENSENS 1000 MARKET مُولَى فَاصْرِفْكُ عَنِيْ وَاصْرِفْنِي عَنْدُ وَاقْدِبْم لِي الْحَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُوَّ الرضِنِي به اپنے کام کا بم بھی لیوے تعنی بجائے ہذا الامرے کے شلاً ہذا اسفرا ہذا النکاج میشل اس سے۔ فصل ۱۱ - ( تمام مهمّات مين الله تعالى كي ذمه داري ) ال بيان ير ديف طاعات من الرب كدال سية مم مهات كى دردارى الله تعالى فرما ليني ميس تريدى تن ابوالدر داروا بوذر رضى الله تعالى عنها سے روایت کی ہے کہ کایت فرمائی رسول الله صلی علیہ وکلمنے الله سبحانه و تعالى نے فرمایا کے ابن آدم! میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کر بیٹ حقم دن دن تک تیرے سارے کام بنادیا کروں گا۔ فصل ١٤ - (مال مين بركت مونا) بعض طاعات مين اثر بتوبائے كومال مربر كو بہو تى ہے، عليم برجرام سے روایت ہے کدارشا د فرمایارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اگر سچ بولبر با زیخ شری اورظا ہرکویں لینے مال کی حالت برکت ہوتی ہے دونوں کے لیے ان مح معلط مین اگر پوشدہ کھیں اور محبوث بولین موہوماتی ہے برکت دونوں کے لیے معاملہ کی روایت کیا ای کو بخاری مسلمےنے۔ فصر ۱۸ - (بادشابت كابافي ربهنا) وبنداری سے اوشاہی فی رہتے ہے ام بخاری رحمة الله عليانے حصرت معاویہ رصنی اللہ تعالے عندسے روایت کیاہے کومنا میں نے رسول للہ صلی السّعليه والمس كديدا مرفلافت ولطنت بجبشة قريش مين رسے كا موض ان سے مخالفت کرے گا اللہ تعالے اس کومُنہ کے بل گرا دے گاجب مکتے وہ لوگ ہوئی گئی گیت ے پڑھنے والے کو اختیار ہے جو لفظ میاہے پڑھ لے یا دل میں سوچ لے۔ 

Markey (100) harmanian management of the management of the management قضل ۱۹. ( بری حالت میں موت نه آنا ) بعض طاعا فالبيب التنعاك كاعضة بحشام ورثري مالت ورمولينيال في ترمذي دحمةُ الله عليه في أنس رضى الله تعالى عندس روايت كيا ى ارثاد فرما يا رسول التصلى الترعلية وللم نے كاصدقد بجما آے برورد كار كغصركو اور رفيع كرتاب برى موت كوليين جس مين خواري فضيحتي جويا خائمه بُرا جونعو ذبالله قصل ۲۰ (عربين اضافه) وعاسے الملتی ہے اور یکی کرنے سے مرار هنی ہے سلمان فار کھنی الله تعالى عندسے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہٹا تی قضاکو م گردُعاا ورنہیں بڑھاتی عمر کومگر نیکی روابیت کیا ہی کو تریذی نے ۔ فصل ١١- (سورة يسين يرصف سے تمام كام بنا) مورة بن روص ستريم كابن جاتيس عطار بن ابي رباج ومنالله تعالىعندسے روایت نے کو مجھ کو بیخبر کپنیجی کدرسول الدصلی الدعلیہ وہلم فے رثاد فرمایا بیخص سورة کسین پڑھے شروع دن میں ' بوری کی جادیں گی ہی کی تمام خاجتیں ' روایت کیا ای کوداری نے۔ فصل ٢٢ . (سوره واقعه يره صفى عن فاقدنه مونا) ره واقع براه من فاقد نهيل بوما يصرت بن سعود رضي المرتعالي عندسے روایت ہے کارشا و فرمایا رسول ایٹر صلی اللّٰ علیہ وسلم نے کر ہوتنفص سورہ واقعہ پڑھاكرے ہرشبىيں نەپىنچ كاس كوفاقد كھى روايت كيا اس كوميقى دخي شعب الايمان من -ا س مدیث سے تقدیر کا انکارلازم نہیں آتا یہ انز بھی تقدیرسے ہے ۔ ١١منه representative the street and the st

BENDEND TO COME TO PRIME WAS WAS WAS WAS WAS WAS WAS TO SENDENDED WAS WAS AND THE WAS AND THE WAS AND فصل ۲۲ - (تھوڑی چیزمیں زیادہ برکت) ایمان کی رکت عور کھانے میں سو کی ہوجا ہے ابہرہ رضى الله تعالي عندس روايت مع كدايك شفل كهانا بهت كهايا كرتاتها ، بيمروه لمان جو گیا تو تھوڑا کھانے لگا جضور صلی اللہ علیہ و لم کی ضدمت میں ہی کا ذکر مُوا، آب نے ارشاد فرمایا کومون ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافرسات آنت میں روایت کیا م كو بخارى رحمة التُدعلي -فصل ۲۸۷ و (بعض دعاؤل كى بركت يمارى لكنے دربلاكا خوف رمنا) تبض دُعاوَل كى يررك كربيارى لكن اورالمهنين كانوفندين حضرت عم اور حضرت ابوم يره رضى التدتعا ك عنها سے روايت بے كارتاً فرما يا رسول التّرصلي التّرعليه ولم نے جو تخص كسى مبتلائے عم يا مِن كو دكھ كرية وعا برھے ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ عَا فَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَتِيرِ مِّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ط مووه بر كُرُ التَّحْص كونه بيني كى خواه كچھ بى ہو، روايت كيا اسكور مذى في فصل ۲۵- (دعاؤل کی برکت سے افکار کا ازالہ) بعض دعاول بن بركت كفريزائل وجاتي بن اورقوض ادا موماتان يصرت ابوسعيد فدري رضى الله تعلاعن سے روابت سے كرايك سخض نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه و کلم انتجه کوبہت سے افکاراور قرض نے کھیرلیا، ایٹ نےارثاد فرمایا، تجھرکوا بیا کلام نہ بتلادوں کہ ہی کے بڑھنے سے التٰر تعالے تیری ساری فکریں دور کر دے اور تیرا قرض تھی اداکر دے استی نے عرف ركيا بهت خوب فرماياصبيح وثمام يهكهاكر اللهُ عَوَانِيّ اَعْوُدُ مِكَ مِنَ الْهَـوَوَلَكُونِ نِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاعْوُذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْحُبْنِ وَاكْوُذْ بِكَ مِنْ عَلَبَتِ الدَّيْنِ وَقَهْ والرَّجَالِ - الشَّخْص كابيان ع كمين خ NEWENIENEWIENEWIENEWIENEWIE (VENEWIENEWIENEWIENEWIENE BARRARY STORMENT AND MANAGERRANGERRANGERRAND NOON STANDER یمی کیا سومیری فکریں اورسارے عم بھی جاتے رہے اور قرض بھی اوا ہو گیا۔ روایت کیا الوداؤد رحمة الشعليانے ۔ فضل ۲۷ . ( بعض دعاؤل کی برکت سے سحر سے محفوظ رہنا ) ایڈعالیں ہے کہ محروغی سیحفوظ کھتی ہے ۔ صرت کعبالاحبار رضى الله تعالىء فرماتے ہیں كەخپەكلىات كە اگرىيں نەكتا تو يبود مجھ كوگدھا بنا نسيتے كسى نے يوجيا وه كلمات كيا ہي، انهول نے يتبلات اَعْوْدُ بِوَجْدِ الْعَظِيم الَّذِي لَيْنَ شَيْحٌ أَغْظُومِنْ لا وَجَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُحَاوِزُهُنَّ إِنَّ بِرُ وَلَافَاجِرُ وَمِ إِسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا عَلَيْتُ مِنْهَا وَمَا لَوْ أَعْلَمُومِنَ شَيِّمَا خَلَقَ وِزْرًا وَسِرًا ﴿ روايت كيا بَ كُومَالك رحمة السَّرعليني -أى طرح طاعات ميں اوربے شمار فوائد ومنا فيح ہيں جو قرآن شركيث صديث شرلفي مين اور روزانه معاملات مين غور كرنے سے مجھ ميں آسكتے ہيں اور ہم نو كھنى م كھوں ديجھتے ہيں كہ جولوگ اللہ تعالے اور رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كے فرما نبردار ہیں ان کی زندگی ایسی ملاوت و لطف سے بسر ہوتی ہے کہ اس کی نظیراُ مرا میں نہیں ملتی، ان کے قلیل مل برکت ہوتی ہے ان کے دلول میں نورانیت ہوتی ہے جواللي سراية سرورہے - يا اللي سب كواپني اطاعت كي توفيق عطا فرمائيے ورايي رصامندی و قرب تصیب فرمائیے۔ 



فرمایا کوشیخ کامل کی پیچان ہے ہے کہ شریعیت کا پُورامتیع ہو،
ہوعت اور شرک سے محفوظ ہو، کوئی جہالت کی بات نہ کرتا ہو،
اس کی صحبت ہیں بیٹھنے کا اثر یہ ہو کہ و نیا کی محبت گھٹتی جائے اور
حق تعالے کی محبت بڑھتی جائے اور جو مرض باطنی بیان کرو
اس کو توجہ سے شن کر اس کا علاج تجویز کرے اور جو علاج تجویز
کرے اس علاج سے نفع ہوتا چلا جائے اور اس کے اتباع
کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے۔
( ملفوظات کالاتِ اشرفیہ صفح نمبر ۲۷)

represent Cicy Washierierensmerrementerrementer Tamist magnification

بابسوم

## النا مرك كناه ين اورسزا اخت مركبها قويعلق

جاننا چاہے کد کتا فی منت اور کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ اس عالم ونیاکے داوعالم اور ہیں ایک کوبرزخ اور دوسرے کو عالم غیب کہتے ہیں اور ہماری مراد آخرت میفهوم عام ہے۔ دونوں کوشامل ہے توجس وقت آدمی کوئی عمل کرتا ہے نوفورًا عالم برزخ بيم نعكس موكر تهبي جاتا ب اورس وجود ريحية آثار بھي مرتب ہوتے بين أس عالم كانام فبرجبى ہے پیرانہیں ہمال كاایك قت میں كامل ظهور ہو گاجس كو يوم حشرونشر كہتے ہی سوہر مل کے مراتب وجودی میں ہوئے صدور، طهور مثالی، ظهور قیقی ہمضمون کوفولو فون سيمجنا بائي وجب آدى كوئى بات كرمائ الكين مرتبع موتي إياث يه که وه بات منه سے زکلی' د وسرا مرتبه به که فورًا فولوفون میں وه الفاظ بند چوگئے' تبیسرا به مرتبه كحباس سے آواز نكالنا چاہيں وہي آواز بعينہ پيدا ہوجاتے سومنے سے نكلنا عالم وُنياكي مثال ہے اں میں بند ہونا عالم برزخ کئ بھراس سے مکانا عالم غیب کی سوجیسا کوئی عاقل ترکنیں کر تا کرمزسے شکلتے ہی الفاظ فوٹو فون میں بند ہوجاتے ہیں اور اس میں بھی ترکنہیں كرَّمَا كَهُ كَالِيِّ وقت وہي بات نكلے گي جواوّل منہ سے نكلِّي هي - اس كے خلاف نہ نكلے گئ اسى طرح مۇن كوال مين شكن چا ہے كرجس وقت كوئى على اس سے صادر ہوتا ہے فورا وہ عالم مثال مین فقش ہوتا ہے اور آخرت میں ہی کا ظہور ہوگا ہی بنا پر تقین ہو گی کہ آخر شینے کا سِلسلہ مالکل ہماری اختیاری حالت پرمبنی ہے کوئی وجہ مجبوری کی نہیں۔ سو له اورمه نشبهٔ موکد مدیث مصعلوم جوّام کهجمی حبنت ایک بایشت ره ما تی سے پھر تقدیر غالب تی ہے اور شیخی

A STANDER A STANDER

میے فوٹوفون کے قرب ومحا ذات کے وقت ایک ایک بات کا خیال رہماہے کہ میرے مذہبے کیا مکل رہا ہے 'کوتی ہی بات نہ کل جائے جس کا اظہار میل سخف کے رُوبروپ ندنہیں کر ماجس کے سامنے یہ فوٹوفون بعدمیں کھولاجائے گااور پیجھی جانتاہے كال وقت مجال انكارنه وكي كيول كه ال آله كاليقيني خاصه هي كيمبي ايساننين جوماك کہانچھ اور بند ہو گیا اور کچھ ای طرح صدور اعمال کے وقت اس امر کا خیال رہنا جا ہے کیس جو کھیے کر رہا ہوں کہیں جمع ہوتا ہے اور بلا کمی بیٹی ایک روز کھل بڑے کا اور اس وقت کوئی عذر حیار جتمال کمی بیثی کا نمبل سکے گااور اگر بیخیال غالب جو حاتے تو گخاہ ك ايسا اندليشه موحبيا فولوفون كے روبرو كاليال فينے سے حب كديتين بوكم بادشاه محدوبرو کھولاجائے گااور میں بھی ہی وقت حاضر جوں گایا دوسری موثی شال سمجھيے ورخت پيدا جونے يل من مرتبي اوّل تخطوالنا، دوسرے أس كازمين سے بكالنا، تيسرے برا ہوكر كھل كھيول لگنا سوعاقل سمجشا ہے كہ درخت كا بكانا اوراس مرتجل پھول آنا ابتدائی کارخانہ نہیں ہے ہی خم بایشی رمینی ہے ہی طرح دنیا میرعمل کرنا بمنزار تنم مایشی کے ہے اور آثار برزخی کا ظاہر ہونا بمنزلة ورخت محلفے ہے، آثار آخرت كاظا برونا أل من تعلي عيول لكنام؛ ثمرات برزخ وآخرت باكل نهيس عمال فتياريد پرمبنی تھہرے جسیا کر جو او کھھی توقع منیں ہوتی کا کیوں بیدا ہوگا سی طرح عمال برکے کیوں توقع ہوتی ہے کہ تمرات نیک شاید ہم کوبل جامیں ہی مقام سے میضموں مجھ میں آ كيا موكاك الدُّنيا مَزْرَعَدُ الْأَخِرَةِ - ايك بزرك كاقول ب ع

دوزخی ہوجاتا ہے ہی طرح دوزخی سے طبتی ہی سے توصاف مجبوری علوم ہوتی ہے جواب بوس مجھ کو یہ غلب تقدیر کا تو تا ہوتی ہو تا ہے۔ تقدیر کا تقدید کا تعدید کا کا تعدید کا تعد

LANGE CONTRACTION OF THE RESIDENCE CONTRACTION OF THE RESIDENCE CONTRACTION OF THE CONTRA

THE COCK THE WARREST SERVER WERE STREET OF AND SIX STREET, SERVE STREET, STREE ازمكافات عمل غافل مشو كندم اذ كندم برويد جو زجو اورهب طرح بخم بحواور درخت بحومين مماثلت نهين ہوتی ہے محرمعنوی مناسبت یقینی ہے جس کو اہل نظر سمجھتے ہیں ہی طرح عمال اور حزا میں خفی مناسبت ہے ب کے بیے بھیرت کی صرورت ہے۔ باقی جس طرح درخت بوکے بیجائنے والوں کا قول قابلِ اعتبار مجها عاباً ہے اوران سے ہی حکم میں منازعت نہیں کی عباتی خواہ سبت سمجھیں آئے یا نہ آئے ای طرح تمرات اعمال کو بیجان کر تبلانے والوں کا لعنی انباؤل اوراولیاؤں کا ارشاد واحب القبول ہے خواہ مناسبت سمجھ میں آئے یا نہ آئے بہم بعض عمال کے تمرات جوموت کے بعد پیش آئیں خواہ برزخ میں یا آخرت میں ، ذكركرتنے ہيں تا محمعلوم ہوكه كارخانہ بعد لموت ابتذائي كارخانه نہيں ملكہ ہى كارخانہ پر مرتب وسبب ہے اس محے بعد تعضل ہل معانی کے اقوال سے عض عمال وتمرات کی مناسبت کوتمثیلاً ذکر کریں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہاں چوکھیے ہے بیا اکا ظہور اورتیل ہے اور سارشا وات مجھیں آجائیں۔ مایلفظ مِنْ قَوْلِ إِلّا لَدَيدِ رَقِيْكِ عَتَنْ لَا فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَتَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَتَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ - وقولتمالي وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَاشِكِ بِنِينَ وَقُولَتُعَالَىٰ يَقُولُونَ يَا وَنَيْتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَايُغَادِيمُ صَنِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُ وَامَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَّلا يَظْلِمُ رَمُّكَ أَحَدًا وقولتمالي يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ فَخَضًا لَوْمَا عِمَلَتْ مِنْ سُوَّةٍ تُوَدُّ لُوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَةَ أَمَدًّا ابَعِيْدًا الْمُ وقول تعالى مُيَثَبَثُ اللهُ الَّذِيْنُ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةُ مُ

اے مورة فَ آیت مردا کے مورة زلزال آیت نمبر ۸۵ مے مورة انبیار آیت ، ۸۸ می مورة انبیار آیت ، ۸۸ می مورة آل عران آیت نمبر ۳۰ کے مورة ابراہیم آیت نمر، ۲۰ کے مورة ابراہیم آیت نمر، ۲۰

فضل ا- (بعض اعمال کے آثار برزخیہ)

بعض اعمال کے آثار برزخید میجس سے ان عمال کی صورت شاکنیکشف ہوگی، امم بخارثی شنے بروایت سمرہ بن جندب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قل کیا ہے کا تصنور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم نے شب کو كوتى خواب تومنيں ديكيا، چۇخص كوئى خواب عرض كرّيا آپ ہى كى تعبيرارشا د فرماتے، سی طرح حسم معول ایک روز صبح کے وقت ارشا و فرمایا کہ آج رات ہم نے ایک خواب دیجھائے و توخص میرے پاس آئے مجھ کواٹھاکرکہا کہ جبو میں ان کے ساتھ حلا ایکشخص پر ہمارا گذر مُواکہ وہ لیٹا ہُواہے اور دوسر آخص اس کے ایس ایک پتھر لیے کھڑا ہے اور اس کے سربرزورسے مار اے جس سے اس کا سرمجل جاتا ہے اور تیجمر آگے کو لرُّه ك حابيًا هـ وه جاكر نتيجر كويميراً شما لا يا ب اوريه بهي لوطنے نبيں بايّا كه إلى كالرجيا ہوجا تائے جیسا پہلے تھا ، وہ آگر پھر اسى طرح كرتا ہے ميں نے ان دنوخصول سے بعجاً كها سُبحان الله ! يه دونول كون بين ؟ انهول نه كها چلوميلو، بهم آكے چلے ايكشخص ريكذر ہُوا ، جوجیت ایٹا ہے اور دوسر آتخص ہی کے پاس لوہے کا زنبور لیے کھڑاہے اور اس ييٹے ہوئے شخص کے منہ کے ایک جانب آ کر ہی کا کل اور تھنا اور آ کھ گدی تک چیزا چلاجا آ ہے پھرووسری طرف جا کر ہی طرح کرتا ہے اور ہی جانب سے فالغ نہیں ہونے یا تا کہ وہ جانب جھی ہوجاتی ہے پھر ہی طرف جا کر ہی طرح کرتاہے، میں نے کہا شیحان اللہ إیه دونوں کون ہیں؟ کہنے لگے عیامیو، ہم آگے چلے؛ ایک تنور برینیج اس میں بڑا شوروغل ہورہا ہے ہم نے ہی میں جھانگ کرو کھا تو ہی بہت سے مُرد وعورت ننگے ہیں اوران کے نیچے سے ایک تعلم آ ہاہے جب وہ ان کے بایس بہنچتاہے ہی کی قوت سے یہ بھی اونیچے اُٹھہ جاتے ہیں' میں نے لوجیجا یہ کو نہن له يه مديث خواب كافي سے نقل سے ١٢٠ من وہ دؤلوں بولے علو علوم م آ گے علے ایک نهر بر پہنچے کیخون کی طرح لال تھی ادراس ہرکے اندرای شخص تیر رہاہے اور نہرکے کنارے پرایک افتخص ہے اس نے بت سے تیم جمع کر کھے ہیں وہ خص تیرہا ہوا اوھ کو آنا ہے شیخص ہی کے منہ پرایا پتھ کھینچ كرمارًا ہے جس كے صدمہ سے بجروہ اپنى جگہ پر يہنچ جانا ہے بچروہ تيركز كان ہے خص بھر آی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے ، میں نے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ کہنے لگے حیار حیلو ہم آگے چلے ایکشخص پرگذر ہوا کہ بڑا ہی بٹنکل ہے کہ بھی کوئی ایسا نظرسے نہ گذرا ہوگا اوراں کے سامنے آگ ہے ہی کوجلار ہاہے اور ہی کے گرد بھر رہاہے میں نے پوچھا یہ کوشخص ہے، کہنے لگے چپومپؤ ہم آگے چلے ایک تجان باغ میں پہنچ جس میں قسم کے بماری شکوفے تھے اور اس باغ کے درمیان ایک خص نہایت دراز قدجس کاسراونجانی كىسب وكها ئى نىيں برِينا ، بىلھے ہيں اوران كے آس ياس بڑى كثرت سے بچے جي ہي وزخت پر پہنچے کہ ہی سے بڑا اورخولصورت درخت کھی نے نہیں دیکھا ان دونورخصول فع محص كها كدار برج هو عم ال برج هد توايك شهر طل كدار كي ممارت مي ايك ایک بنط سونے کی ایک ایک اینط جاندی کی مگی ہے ہم شہر کے دروا زے پہنچ ا در ہی کو کھلوایا وہ کھول دیا گیا ہم ہی کے اندر گئے ہم کوجیند آدمی ملے جن کا آدھا بدن کیک طرف كا تونهايت خولصورت اورآوها بدن نهايت بصورت تها. وه دولو تخص أن لوگوں سے بولے جاؤ ہی نہر میں گرمٹر و اور وہاں ایک چوڑی نہر حاری ہے یا فی سفیرج جیسا دودھ ہوتا ہے؛ وہ لوگ جا کر ہی می گرگتے بھر ہما رہے باس جرآتے تو بدصورتی بالل جاتی رہی بھران دونو شخصوں نے مجھ سے کہا کہ بیجنتِ عدن ہے اور دیکھووہ تمہارا گھر ہا میری نظر جوا و پر ملند ہُوئی توایک محل ہے جیسا سفید ماول کھنے لگے بہی تمہارا گھرہے میں

له بعنی موسم بهار کے . منہ

نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے ۔مجھ کو تھیوڑ دومیں ہی کے اندر طیلا جا وّ س کنے لگے ہی ہنیں بعد میں جاؤ گے میں نے ان سے کہا آج رات بھر بہت عجیب تماشے دیکھے آخريه كيا چيزين تمين ؟ ده بوله عنهم بهي تبلاتي بي . وه جو تخص تعاص كا سرتيم سي كيلتا دكھا وہ ایس شخص ہے جو قرآن مجید عال كركے ال كوچيو اركر فرض نمازسے غافل ہوكر سو رہما تھا اورجشخص کے کلے اور تیضے اور آ کھ گدی سے چیرنے دیکھا یہ ایسانخص ہے کہ صبيح كو كهرسنه كلناا ورحموثي بآمير كيا كرتاجو دوريمنيج جآميل اور وه جوشكم مرد وعورت تنور میں نظرائتے یہ زنا کرنے والے مرد وعورت ہی اور تیخص نہریس نیترا تھا اور ہی کے مندیں بتھر بھرے جاتے نصے یہ شودخورہے اوروہ جو بشکل آدمی آگ جلآنا ہوا اور ہی کے گرد دوراً ہوا دیکھا وہ مالک داروغہ دوزج کا ہے اورجو دراز قامت شخص باغ میں دیکھودہ حضرت إبرا ہیم علیالسلام ہیں اور جونیج ان محے اس مایس دیکھے یہ وہ بیج ہیں جرکج فطرت برموت التي كهشي ملمان في دريا فت كيا يا رسول الته صلى الته عليه ولم! مشركبن كي بيخ بھی ؟ آپ نے فرمایا ہاں مشرکبن کے بیچے بھی اور وہ جولوگ تھے جن کا نصرے بدن خوبصور اورنصف بدن برصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں کو تجھ ل نیک کیے تھے اور تجھے بد کان کو اللہ تعلك نے معان فرادیا، فقط -

with a company company and the suppression of the s

اس مدست سے ان اعمال کے آثار واضح ہوئے اور مناسبتیں گوخفی ہیں مگر ذرا قابل سے بچھ میں آسکتی ہیں۔ مثلاً جھوٹ بولئے اور کلے جیسے جانے ہیں مناسبت ظاہر ہے اور زنا کرنے سے جو آتش شہوت تم مم بدن ہیں جیل جاتی ہے اس ہیں اور آتش عقوب کے محیط ہوجانے ہیں مناسبت ظاہر ہے اور زنا کے وقت برہنہ ہوجاتے ہیں اور جہنم میں برہنہ ہوجاتے ہیں اس میں مناسبت ظاہرے۔ علی ہذا الفیاس سب اعمال کو اس طرح سوچ لینا جا ہے۔

Shakha Cich Brakhakhakhakhakhakhakhakhakha Damin khakhak فصل ۲- ( زکوة نه دینے کی سزا بروز قیامتِ) حب مال کی زکوٰۃ نہ دی جاتے وہ سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے میں بطور طوق ڈالاجائے گا ابن عود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشا دفر مایا رسول اللہ صلی التُّدعليه وسلم نے منیں ہے کوئی تمخص جوند دیتا ہو زکوۃ اپنے مال کی گریر کے ڈال دیں گے الله تعالى قيامت كے دن اس كے كلے ميں ايك اژوم - پھراتي نے ان الله كے ليے وَإِنْ بِإِلَى مِلْ يَسْتِيرُهِي - وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَنْجَلُونَ بِمَا اتَا هُوُ اللَّهُمِن فَضْلِهِ هُوَخَيْرًا لَكُوبَكِ هُوشَكُر لَكُوسَيْطَوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ روایت کیا اس کوترمذی علیه ارجمتنے ۔ فصل ۲- (بدعهدي كي سزا بروز قيامت) برعمدی شکل جھنڈے محتمثل ہو کر قیامت کے دن موجب رسوائی ہو کی حضرت عمروض روايت سے كوميں نے شنارسول الدصلي الله عليه وسلم سے جرشخص ینا ہ دبو کے ستیخص کو اس کی حبان پر پھیر ہی کو قبل کر دیے ویا جائے گا ہی کو جھنڈا سکی يشت برگار كار كار جائے گا۔ هذه غدرة فكريس معنى يه فلاشخص كى بدعمدى ج فضل ۲ - (چوری اورخیانت کی سزا) چوری اورخیانت جس چیزیس کی ہوگی دہی اللہ تعذیب ہو جائے گی اور میرو سے روایت ہے کدایک شخص نے حصرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک علام ہر تیریں بھیجااس کا نام مدعم تھا وہ مدعم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کانچھاسباب آنار رہا تھا کہ دفعتً ال كے ايك نيرآ كر كاجس كا مارنے والامعلوم ندہوا، لوگوں نے كماك بهشت ال كومُبارك ہو، آپ نے فرمایا ہرگز ایسامت كهو، قسم ہے ہى ذات كى حس كے ہاتھ ميں يى جان ہے کہ وہ جو کملی اس نے یوم خیبر بیں ہے تی تھی تقسیم نہ ہونے پا ٹی تھی وہ اگ بن لاہر ہے ك مورة آل عران آيت تمبر ١٨٠ entering in the strain and the strai

were City Therewere the threshop were grant from the short

مشتول ہورہی ہے۔ جب لوگوں نے مینمون منا ، ایک شخص جونے کے ایک یا دوتھے واپس کرنے کو لایا آئی نے فرمایا اب کیا ہوتا ہے۔ واپس کرنے کولایا آئی نے فرمایا اب کیا ہوتا ہے یہ ایک میا دوسمہ تو آگ کا ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے۔

فصل ۵ - (غيبت كي صورت مثالي)

فیبت کرنے کی صورت مثالی مُردہ بھائی کے گوشت کھانے کی قال اللہ وَلا یَغْتَبْ بَغْضُکُمْ بَغْضًا اَیْحِبُ اَحَدُکُمْ اَنْ یَا کُسُلَ لَحْمَ اَنْجَیهِ مَیْتًا فَکَرِ هَمْ تُونُوهُ اللّٰیة فَ فرایا اللّٰہ تبارک وتعالے نے کو نی فیبت کرے کوئی تم ہیں سے کوئی تم ہیں سے کو کھائے گوشت لینے بھائی کا جب کو وہ مُرا ہو، صروراں کو تونا لین ندکرد کے فقط اس وجسے فیبت خواب ہیں ایسی کل مین فرات جو مورتیں )

اہل معانی کے اقوال سے بعض پیزوں کی صورتِ مثالیہ کے بیان میں ' محقین نے فرمایا ہے کہ چھوملتِ و میر کوایک جانور کے ماتھ خصوصیتِ خاصہ ہے جس شخص میں وہ خصلت غالب ہوجاتی ہے ' عالم مثالی میں اس خص کی کل اس جانور کی سی ہو جاتی ہے ۔ امم سابقہ میں وہ شکل اس عالم میں ظاہر ہوجاتی تھی اس امت کواللہ تعالیٰ خاس عالم میں رُسوا ہونے سے عفوظ رکھا لیکن دوسرے عالم میں وہ شکل بن جاتی ہے قیامت کے دوز اس کا ظہور ہوگا اور اہل کشف کو میاں ہی محشوف ہوجاتی ہے فیان می عیدنہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس آیت کی میں تفیہ فرمائی ہے۔ وَ مَا مِنْ دَا آبَةٍ فِی اللہ میں والا طَائِرِ تَعَطِیرُ عِجَنَا حَیْدِ اِلّا اُمْ کَا مِنَا لُکُورُ مَا تعنی نہیں کوئی جانور جلنے والا زمیں پراورنہ کوئی پرندہ ہو لینے با دووں سے الرتا ہے مگر وہ سب جاعتیں ہیں شہمار

ك سُورة حجرات آيت نميرا ك سُورة انعام آيت نمير ٣٨ ك سُورة آيت نمير ١٨

سفیان کہتے ہیں کو بعض لوگ در ندوں کے اخلاق پر جوتے ہیں بعض کتوں کے اور سؤوں
اور گدھوں کے اخلاق پر جوتے ہیں بعض بناؤسکھار کرکے طاؤس کے مشابہ بنتے ہولیمین کی اور سؤوں کے اخلاق پر جوتے ہیں مشار کرکے طاؤس کے مشابہ بنتے ہولیمین کی بند جوتے ہیں مشل گدھے کے بعض خود پر ور جوتے ہیں مشار کی کے بعض کمینہ ور جوتے ہیں مشابہ کو مری کے بعض کمینہ ور جوتے ہیں مشابہ کو میں کے افغال ہی تفسیر میں کہا ہے کہ قیاست میں لوگ مختلف صور توں میں محشور کے افغال کی تفسیر میں کہا ہے کہ قیاست میں لوگ مختلف صور توں میں محشور کی جو سے بیا عالب جوں گی قیاست میں اسی ٹی کیل بن کی جو سے انور کی عادات طبیعت پر غالب جوں گی قیاست میں اسی ٹی کیل بن کی جو سے گا۔

فضل ، (بعض اعمال کی صورت مثالیه کی تحقیق) بعض عمال صورت مثالیه کی تحقیق صرت مولوی روم علیالرحمة کے قول

یچوں سجو دے بار کوعے مردکشت شد دراں عالم سجود او بہشت زمیمہ - جب کوئی عبادت گزار شخص اس جمان میں کوئی سجدہ یا رکوع کر تاہے تواس کے سجدے آخرت میں جنت میں جانے کاذر بعد بن جاتے ہیں۔

چوں کہ پریداز ذہانت ممرحی مرغ جنت ساختش ربالفلق زممہ - جب تیرے منہ سے اللہ کی تعریف نکل اڑتی ہے۔ تواللہ تعالی اس کو جنت کی چڑیا مادیتے ہیں۔

حمد وتسبیحت نمس ند مُرغ را ہم چونطفہ مُرغ با دست وہوا زمیہ - تیری حمد و تشبیع کی مثال چڑیا کی طرح نہیں ہے کیونکہ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ نطفہ مرغ کی ہواہے۔ چوں زدستت رفت ایٹا وزکو ہ گشتا پر ست آسطرو نجل وہ

زمه - جب تيرے باتھ كى كى موئى قربانى اور ذكوة كى عمل وہاں جائے كى توسى باتھ اس

Mandard Cich Washingtongongongongongong in Signing طرف آخرت میں مجور اور پھل دار در خت اوے گا۔ البصبرت الب بوئے فلاشد جن شیر فلد مهر تست دود نوم - دنیایس تیرے صبر کا پانی آثر ت میں جنت کے حوض کاپانی ہوگااور تیری محبت ومریانی جنت کے دورہ کا حوض ہے۔ زوق طاعت گشت جرتے مگبیں مستی وشوق توجوئے خمر بین نرجه - یمال کی عبادت کا ذوق وبال شمد کا حوض مو گا اور تیری یمال کی شوق و مستی وہاں کے شراب طہور کے حوض ہون گے۔ ایسبهاآل اثر با رانم ند کس نداند چنش جائے آن شاند زجه - بداسباب صرف اننی اثر کیلے مخصوص نمیں رہیں مے کسی کو معلوم نمیں اللہ تعالی انکی طرح اس مقام پر دو سرے بھلائے گا۔ ايسبت إچون به فرمان تولود جارجو مهم مرترا مند مال نمود زجد۔ یہ اسباب جب تیرے تھم میں رہیں گے تو تیرے تھم کی جارہ جو کی بھی کریں برطرف نوابى دوائش مى كنى النصفت بإچوں جيائش مى كنى نجه - اليي صورت مين نوان كوجس طرف جاب جاري كرسكتا ب اوروه صفت جيسي تھی تواس کوویسے ہی استعمال کر سکتاہے۔ پورمتی توکه در براتست نسل تو درامر تو آیب چست زمید - جب که تیری منی زیر فرمان رہے گی تو تیری نسل بھی تیرا تھم مانے میں جالاک اور ٹھیک نکل آئے گا۔ ميدود در امرتو ت منم جزوت كدكر دليش كرد  LEWARD CON KREWARDERNARMERNARMERNARMAN JUNIST KHARMER

زمم - ایسے نطفہ سے پیداشدہ تیری اولاد تیری اطاعت میں دوڑتی ہے کیونکہ اسے احساس ہے کہ میں تیرے اس جزوے پیداہواہوں جے تونے اپناتائع بنار کھاتھا۔

اَس صفت درا مرتو بودایجاں ہم درا مرتست اس جوم ارواں

نجسم - وه صفت جب يهال تير ب زير عكم تقلى تووبال بهى تير ب زير فرمان جارى حوض كى طرح ثابت مونے والا ہے۔

أَلَّ درخمَّال مِرْمُوا فَسُمُوان بِرِند كال درخمَّال ارْصفاتَت بإبرند

نرجہ - ان در ختوں نے اگر یمال پر تیزی فرمانبر داری کی تویادر ہے کہ وہی وہال بھی تیری صفات حیدہ کی طفیل پھیلیں گے۔

چوں بامرتست اینجا ایصفات یس درامرتست انجاآج ات

زجمہ - جب بے صفات یمال پر تیرے علم میں ہیں پھر تو وہاں بھی ان صفات کے جزاء و دواب تیرے حق میں ہول گے۔

چون زدست زخم برطلوم رست الله درختے گشت ازاں زقوم رہ

زمد - جب یمال تیرے ہاتھ سے کسی مظلوم پر کوئی زخم کے گا تو وہ ظلم وہال ایک ورخت بن جائے گااور اس ظلم سے درخت زقوم اے گا۔

چون زخشم آتش تو در دلهازدی مایة نارجب آمدی

نرجسہ ۔ اگر تونے دنیا میں غصہ سے دوسرے کے دلوں میں پریشانی کی آگ جلائی تویادر ہے کہ آخرت میں تو بھی دوزخ کی آگ کا سامال بن کر آئے گا۔

اتشت اینجاچ مرد م سوز لود آینی آزدی زاد مرد ا فروز لود

نرجمہ - کی غصہ کی آگ جب و نیایس لوگوں کو جلانے والی ہے تو آخر ت میں جواس سے پیدا

مو گاوہ بھی آدی جلانے والا ہو گا۔

ناركزوے زاد برمردم زند

أتش توقص دمردم مي كند

زمس منیرے غصے کی آگ جب یمال لوگول کوستانے کا قصد کرتی ہے تواس آگ ہے وہاں جوآگ بیدا ہوگی وہ بھی آدی پر شعلہ مارے گی۔

السخن باتے چوما روکڑ دم ست ماروکڑ دم گشت ومی گیزدوریت

زمہ۔ غصے کی وہ باتیں سانپ اور چھو کی مانند ہیں ہیا تیں آخرت میں واقعۃ سانپ اور چھو ہوجائیں گے اور ناوا قف لوگ ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔

## رجوع بطلب عمل کے وجود کا باقی رہنا

رجوع ببطلب، آیات واحادیث واقوال ندکوره سے بخوبی ثابت ہوگیا کہ
ادّی جو کھی ملک کرتا ہے اس کا وجود باقی رہتا ہے اور دہ ایک روز کھلنے والا ہے قال اللہ تعالیٰ فَمَنْ یَغْمَل کُرتا ہے اس کا وجود باقی رہتا ہے اور دہ ایک روز کھلنے والا ہے قال اللہ تعالیٰ فَمَنْ یَغْمَل مِثْقَالَ ذَمَّة فَمَ فَیْراً یَدَهُ ﴿ وَمَنْ یَغْمَل مِثْقَالَ ذَمَّة فَمَا اللہ تعالیٰ الله تعالیٰ میں جنت دوز خی لیے ہاتھوں آدمی لیتا ہے اور یحقیق مسکلہ تقدیم کے مخالف نہیں ہے کیوں کی سملہ تقدیم میں بیا بات نہیں تبلائی گئی کہ کوئی شے بلا میں جوماتی ہے ہرگز ایسا نہیں بلکہ جو کچھ تقدیمیں ہوتا ہے اس کے اسباب اقل جھ جو جو ایسا بہاں جوماتی ہوتا ہے منجما اسباب تویہ وخول جنت دوز خی کے عالی حذیا اسباب اول جھ جو ایسی بیری جوماتی کے اسباب اول جھ جو ایسی بیری کے لیے حالے مال کا فائدہ پوچھا تو صفور نے ارشاد فرایا ؛ اِعْمَلُوا فَکُلُ مُیسَدُ وَکُمُلُوا فَکُلُ مُنْ الله وَ اللّٰ یَعْمُ کُوا الله الله وَ اللّٰ الله وَ اللّٰ مُنْ اَعْمُلُوا وَلَا اللّٰہُ وَصَدَّ قَ بِالْحُسْدُى فَسَنُ کُیسَدِ وَہُ لِلْمُسُدُى وَ اللّٰہُ تعالے اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ تعالے ؛ فَامَا مَنْ اَعْمُلُوا وَ اللّٰمُ وَصَدَّ قَ بِالْحُسُدُى فَسَدُ کُیسَدُورُ وَلِیْ اِلْمُسْدُی وَ اللّٰمُ کُی وَصَدَّ قَ بِلْکُمُسُدُى فَسَدُ کُورُ اللّٰمِ اللّٰمَ وَامَدُورُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

الى سُورة زلزال آيت نميرُ

اَمَّا مَنْ أَ بَخِلَ وَاسْتَغَنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسُنَى فَسَنُنَيْتِ رُهُ لِلْعُسُرُيِّ الأية الماسة من المَا مَنْ أَ بَخِلَ وَاسْتَغَنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسُنَى فَسَنُنَيْتِ رُهُ لِلْعُسُرُيِّ الأية فَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِيَّ اللللْلِمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللل

العن عورة اليل آيت مربراً اسع عورة ق آيت نمبرا





مي و رحة التعليم

Sheshes (NS in bester sheshesheshesheshesheshesh gram) is sheshes

بابچهارم

# الله بيان كه طاعت كوخائة أخرت مركديا كجوه فاشيح

اس کی اجا آئے تقیق تو آغاز باب موم سے بھی طرح دریافت ہو چکی ہے اس تھا پرصرف دوجیار اعمال کی مثالی صورت دلائل سے لکھنا کافی معلوم ہوتاہے۔ فضمل ا۔ (تسبیحات کی صورت مثالی)

سُنْجُعَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلَا اللهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ كُنَّ كُنُّورُمُ لَى

فصل ٢ - ( سورة بقره اور آلِعمران كي صورتِ مثالي)

سورہ بقرہ اور اَل عران کی صور میں کا کمڑیوں بادل یا پرندوں کے سے، نواس بن معان رضی اللہ تعالی عندسے کوئنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علایہ مسے الایا جائے گا قرآن مجید کوقیا مت کے دن اور قرآن والوں کوجواں بڑیل کرتے تھے اسکے آگے ہوگی ہی کے سورہ بقرہ اور آل عران جیسے دو بدلیاں ہوں سیاہ سائبان ہول ان کے بیچ میں ایک چک ہوگئ وبقول محقین یہ چک ب مالئہ کی ہے یا جیسے ہول ان کے بیچ میں ایک چک ہوگئ وبقول محقین یہ چک ب مالئہ کی ہے یا جیسے ہول ان کے بیچ میں ایک چک ہوگئ وبقول محقین یہ چک ب مالئہ کی ہے یا جیسے ہول ان کے بیچ میں ایک چک ہوگئ وبقول محقین یہ چک ب مالئہ کی ہے یا جیسے

LERNARIA CASCY KURKURKURKURKURKURKURKURKURKU DAMIJI KURKUR قطار باندھنے والے پرندوں کی دونکڑیاں ہوں مجت کریں گی دونوں سور میں اپنے پڑھنے والے کی جانب سے روایت کیا اس کومسارے ۔ فضل ٣ - (سورة الاخلاص كي صورت مثالي) سورة قل جوالله احد كي صورت مثالي شل قصر تح بسعيد بالمسيش مرسلاً روایت کرتے ہیں کدارشاد فرمایا رسول الله صلی الله علیہ والدوسلم نے بیخص قل ہواللہ احد وس متبرط اس كے ليجنت مي كل تيار بوتا ہے اور جو بيس مرتب برط اس كيلي دومحل تیار ہوتے ہیں اور جومیس مرتبہ بڑھے اس کے لیتے بین محل تیار ہوتے ہیں مصرت عمرضى التُدتعاليّعند بولي قسم خداكى يارسول التُرصلي التُدعلية وآلَم وسلم! تب توسم لين بهت سے عل بنوالیں گئے آتی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیے ہیں سے زیادہ فراغت و محجا كش والے بيں ـ روايت كيا بس كودارى علىارجمة نے ـ فصل م - (عمل جاري كي صورت مثالي) عمل جاری کی صورت مثالی چیثمہ کی مثال ہے؛ اُتم العلا انصاریہ وضی للہ تعالے عنہا سے روایت ہے کومیں نے حضرت عثمان منطعون رصنی اللہ تعالیے عنہ کیلیے خواب میں ایک جشمہ جاری دمکھا اور مینوا بحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آھینے فرایا یہ ان کاعمل ہے ۔ جوجاری ہوتا ہے ان کے لیے ' روایت کیا ہی کو بخاری نے۔ قصل ۵ - (دین کی صورت مثالی) دین کی علی مثالی شل مباس کے ہے، ابوسٹی خدری رضی اللہ تعالے عنے روایت ہے کد ارشا و فرمایا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے میں خواب میں تھا کہ لوگوں کولینے رُوبروپیش ہوتے دیکھا کہ وہ کُرتے پہنے ہیں ،کسی کا کُرتہ توسینہ نک ہے کسی کا اس سے نیچے، حضرت عمرضی اللہ تعالے عنہ جو پیش ہوئے تو ان کا گرتہ اتنا بڑا ہے کہ زمین ekrekteekrekteekrekteekrekteek

Bergerill Signet frameworker her her her her her her her her framework in St. پر کھسٹتے چلتے ہیں اوگوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ والہ وہم! پھراپ نے اس کی کیا تعبیرلی، آت نے فرمایا دین ۔ فصل ۲ ـ (علم کی صورت مثالی ) علم کی کل مثمالی مثل دودھ کے ہے ٔ ابن عمر صنی اللّٰہ تعالے عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم سے شنا ہے کو خواب میں میرے مایس ایک ودھ کا پیالد لایا گیا میں نے اس سے بیا بیال مک کہ اس کی سیرا بی کا اثر اپنے ناخنوں سے محتمایا یا پھر بچا ہوا حضرت عرضی اللہ تعالیے عنہ کو دے دیا لوگوں نے عرض کیا بھر آھے نے اس كى كياتعبيرلى، آپ نے فرمايا علم -فصل ٤ - (نماز كي صورت مثالي) نماز کی تحل شابی شن نور کے ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ے پر حضور صلی الله علیه وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا ارشا د فرمایا کہ بیخص محافظت کریگانمازر<mark>د</mark>ہ ناز ہی سے لیے قیامت کے دن نورانی اور برہان اور نجات ہوگی۔ فضل ۸ - (صراطِ تنقیم کی صورت مثالی) صراط ستقیم کی کل ثنالی شل میں صراط سے ہے؛ امام غزالی نے دحوالہ عل مسائِل غامضه میں ارشاد فرمایا ہے کویل صراط پرایمان لانا برحق ہے ۔ یہ جو کہا جا تا ہے کہ پل صراط باریکی میں بال سحے مانندہے یہ توہی کے وصعت مین ظلم ہے بلکہ وہ توبال سے بھی باریک ہے، اس میں اور بال میں مجھے مناسبت ہی نہیں صبیبا کہ باریکی میں خطبہندی کوجوسایہ اور وُھوپ کے مابین ہوتا ہے نہ سایہ ہیں ہی کا شمار ہے نہ وُھوپ میں بال کے ك نقل من ترجمه الماة حقيقة روح انساني ١٢ منه  $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}^{(n)}$  inging tellet his winding in he was war was war was a fact to the following the same of th ساتھ کچھ مناسبت نہیں گیل صراط کی بادیکی بھی خط ہندسی کے مثل ہے جس کا کچھ عرض نہیں کیوں کہ وہ صرا مُستقیم کی مثال برہے جو باریخی میں خط ہندسی کی تل ہے اور صراط ستقیم اخلاق متصاده کی وسطقلیقی سے مُراد ہے جبیبا کہ فضول خرجی اور بخل کے درمیان و حقیقی سخا دِت ہے ۔ تہوّر لینی افراط قوتِ غضبی اور حبن لینی بز دلی کے درمیان ہیں شجاعت ' اسراف اور تنگی خرچ کے درمیان میں وسط قیقی میانہ روی ہے۔ تکبراور غایت درجہ کی ولت کے درمیان میں تواضیع، شہوت اور خمود کے درمیان میں عفت کیوں کدا طبیفتوں کی دوطرفیں ہیں ایک زیادتی دوسرے کمیٰ وہ دونوں مذموم ہیں افراط و تفریط کے مابین وسط سے وہ دونوں طرف کے نہایت دوری ہے اور وہ وسط میانہ روی سے نہ زیادتی کی طرف میں اور نه نقصان کی طرف میں جیسا خط فصل وصوب اور سایہ کے مابین جوناہے؛ ندساییس ہےنہ وُھوپ میں جب الله تعالے لینے بندوں کے لیضایت میں صراط منتقیم کو جوخط مبندسی کی طرح ہے جس کا کچھ عرض نہیں ممثل کریں گے تو ہرانسان سے ال صراط براستقامت کا مطالبہ ہوگا ۔ بی شخص نے دنیا میں صراط تقیم رہنتا كى اورا فراط و تفريط يعنى زيادتى وكمي كي ولوں جانبوں سيے سى جانب ميلان نه كيا وہ أس یل صراط بربرا برگزر حائے گا ورکسی طرف کو نیچھکے گاکیوں کد ہشخص کی عادت و نیا میلیان سے بچنے کی تھی' سویہ اس کا وصور طبعی برجمیا اورعادت طبیعیت کاخاص و تی ہے سوصراط پر برابرگزرجائے گا اوران دلائل مے علوم جو گیا ہو گاکہ کارخانہ آخرت کا غیرمنتظم نہیں ہے يحس كوچا بإيكو كرحبنهم ميں تھپينك ديا، يوں مالك حقيقى كوسب فتتيار ہے مگرعا دت اور وعدہ یوننی ہے کہ جبیبا کر و گے ولیبا پاؤ گئے ہی لیے جا بجا ارشاد فرمایا ہے فکما کا ن اللهُ لِيظْلِمَ لَهُ وَوَلٰكِنْ كَانُوٓ النَّفْسَ لَهُ وَيُظْلِمُونَ أُورارتنا دفرمايليم سَابِقُوٓ اللَّه مَغْفِرَةٍ مِّنْ زَّبِكُوْ وَحَبَنَاتِ عَنْ ضُهَا الْسَلُوتُ وَالْأَبْرِضُ يَعِنْ دورُوطون مغفرت اے سورہ رو ایت تمبرہ کے سورہ صدر آیت تمبرا

igh agh agh agh agh agh agh agh ag (00) an igh agh agh agh agh agh agh agh

washing CASCH Bushinghashashashashashashashushushashasha

برور دگار لینے کے اور طرف بیٹے حب کی وسعت اسمان وزمین کے برابرہے یہ جارے سجھانے کو فرمایا سواگر جنت میں وافل ہونا بالکل غیاضتیاری ہے نوہ کی طرف دوڑنے کو کیسے کم فرمایا ہے العنی ہی کے اسباب اختیاریں دیتے ہیں جن پر دخول جنتے ہ وعدة آيه مرتب جوعبا تأسي الي بعد حكم مُسا بَقَتْ إِلَى الْجَنَدَ كِإِن إِلَمَالُ و اساب كوذ كر فرمايا جويقينًا انسان كے اختيار ميں بين چناں چه ارشاد مُوا . اُعِدَّ خَالْمُلْقَانَ الَّذِيْنَ نُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلُوُّا انْفُسَهُ وْ ذَكُوْا الله فَاسْتَغْفَرُ وَالِذُنُو بِهِ وَمَنْ تَغْفِرُ الذُّنؤب إلَّا اللَّهُ وَكَوْبُصِرُّ وَاعَلَى مَا فَعُلُوا وَهُمْ وَيَعْلَمُونَ فَي مِنْ يَعِنْ يَعِنْ يَعِنْ السِّيرِ مِنْ كَارُول كَ لِيتَارَكُ كُنَّ مِ جوخرج كرتيهي فراغت مي اورنگي مين اوريي حاف والي بي غصر كے اور معاف كرنے والے ہیں لوگوں سے اوراللہ تعالیٰ جاہتے ہیں نمکی کرنے والوں کواور وہ لوگ ایسے ہی حجب كركزرتے ہيں كوئى بے حياتى كاكام يا ظلم كرتے ہيں اپنى جانوں بريا فورا يا وكرتے ہيں اللہ تعالے کوا ورمعا فی مانگتے ہیں اپنے گنا ہوں کی اورسوا اللہ تعالے کے تحنا ہ کونجشاہی کون ہے اور وہ لوگ اڑتے نہیں ہی کام پرجو کیا انصول نے وہ جانتے ہیں ویکھیے ہی آتیت میں صاف فرما دیا گیاہے کر حبنت السیوں مے لیے ہے جن میں فلاں فلال اوصا فیلیں اوريب اوصاف اختياري ہيں اس سے بعداور بھي صاف نفظوں ميں تبلاتے ہيں ك ان کاموں کے کرنے سے صرور حبنت مل ہی جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے أوالْفِاكَ جَزَّاءُ هُ وْمَغْفِرَةٌ مِّنْ زَبِّهِ وَجَنَّتُ تَجُرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَنِعْمُوا حُبِرُ الْعَامِلِيْنَ - بهم ونيامي ديكھتے بين كرشتے محبوب كے اسباب بھي محبوب ہوتے ہیں۔ دکھیو تیہ دارمزدور چونکہ جانتے ہیں کدا ساب اُٹھانے سے بیسہ ملے

ك سُورة آل عران آيت نمبر ١٣٥ تا ١٢٥ ك سُورة آل عران آيت نمبر ١٢١

LEWING CASCY: Washingthashingthashingthashingthashing Aramais shingthash

كاسومسافرول كح اسباب لين اور لان كح لية أيس م كلي المرتبي اور التخص عابرتا ہے کہ مجھ پریہ اسباب لا داجائے اور با وجود شقت و تعب کے پیم بھی بوجھ لاد میں ان کو ایک قسم کا لطف ولذت ملتی ہے بھر کیا وجہ ہے کہ جنت محبوب ہو، اللہ تعالیٰ كالقار محبوب ہواور س كے اساب معنى عال صالحد مزعو ف محبوب ہوں ہى ليے مديث شريف من واردئ. لَوْ ارْمِثْلُ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا الْوَكَمَا قَالَ یعنی میں نے جنت کے برابر کوئی چرعجی بنیں دکھی جس کاطالب سوجاتے۔جن کوٹیدہ بصيرت سے مينمون كھل كھيان كوبے شك ان عمال شاقة ميں بطف اور راحت مليا ع قَال الله تعاك - وَإِنَّهَا لَكَنِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ وَمُّلا قُوْارَ بَهِ وَ أَنَّهُ وَالْمَيْدِ رَاجِعُونَ مِنْ مِنْ الْمُعْلِقِرُورُال كُرْرَتَى م مگران لوگوں برجوخشوع کرنے والے ہیں جن کا یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور س کی طرف رجو کے ہونے والے ہیں سونماز کے اتبان ہونے کے لیے یقین معین گھہراکہ ہم کو اپنے رب سے ملنائے، اور صدیث صحیح میں ارشا وہے جُعِلَتُ قُتُرَةً عُنيٰيْ فِي الصَّلْوَةِ بِعِنى نمازين مجمِرُوانكھوں كى مُصندُ معنى راحت ملتى ہے۔

### مشورة نيك

حب اعمال کی صورت مثالی معلوم ہو جکی تواب تم م جزا وسزائمہارے ہاتھوں میں ہو اس تم جزا وسزائمہارے ہاتھوں میں ہے اگر چاہتے ہو کہ حبنت سے درخت ہمارے حصے میں آئیں توسیحان اللہ والحد للہ واللہ الااللہ واللہ اکر خوب پڑھا کر و'اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہم سامیہ میں ہوں تو سورہ بقرہ' آگر عمران کی تلاوت کیا کرو کہ وہ سائبان کی شکل میں ہوں گی' اگر چاہتے ہوئی ہو کہ خوب کی طبیل جائے ہوئے جو کہ خوب کی طبیل

توتقوی و دین کومضبوط مکر و و اگر جاہتے ہو کھنت میں دودھ کاچٹنمہ ملے یا عوض کوٹر سے سيراب مون توعلم دين خوب عامل كرو، اگر چاہتے موكوثيل صراط يرُيل مجيكيتے گزر ما وَ تُو شريعت پرخومتنفيم رجو، اگر جا جو كريل صراطير جارے باس نور رہے تونماز كاخوب اہتم م کیا کرو، اگر چا ہو مرحبت میں بہت سے عل میں توخوب قل ہواللہ پڑھا کرؤ آی طرح جونعمت جا ہواس کے ارباب اختیار کرو، وہی اسباب ان میوں کی تکل بن کرتم سُبْعَانَ لَّذِي لَا يُحْلِفُ لَمِينَا وَوَلا يُضِيعُ آجْرَالْمُحُسِنانَ بعفاعال مخصرك بالمي حزناده فيدام ضربي العض شبراعيم محجوات مين يول توحتنى طاعات بين سب صروري بين اور ختنے سيئات بين سب مضر بين گر بصن بعض عمال جوبنزله صول مح بین زیاده اہتم کے قابل ہیں و فعلا یا ترکا کہ ان کے اہتمام سے دوسرے اعمال کی اصلاح کی زیادہ امید ہے ان کوہم دوفصلول يس للصفي بي -فضل بہلی :(ایسی طاعات کلیان جن کی محافظت طاعات کاسلسلہ ہاقی رہے) اسی طاعات کے بران میں جن کی محافظت سے امیدہے کہ دوسری طاعات کابلالہ قائم ہوجائے ایک ان میں علم دین کا علل کرناہے خواہ کتب سے مال کیاجائے یاصحبت علمائے بلکھیل کتب کے بعد مجی علمار کی سحبت صروری ہے  Many sicology sicology with the standard south south sicology

اورممُرا د ہماری علمائسے وہ علمار ہیں جو اپنے علم برخود عمل کرتے موں اور شریعیت حقیقیت كے مامن ہول ا تباع شنت كے عاشق ہوں ، توسط بند ہوں افراط و تفریط سے بيجة ہوں خلق ترِفيق ہوں ،نعصب عنادان ہیں نہ ہو، گو ہی وقت بھی بفضا بتعالی اس قسم کے علماً بہت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جبیا کہ ہمارے سرداد اکرم صلی لیڈ علیقم كا وعده مَ لَا يَزَالُ طَلَائِفَةُ مِنْ أُمِّتِي مَنْصُوْر بْنَ عَلَى الْحَقّ لَا يَضَرُّهُ وَ مَنْ ذَ لَهُ وَمِكْمِ مِنْ مِرْدُول كانام نبركا لين رسالين لكيت إين الدغير ذكورين كو ندكورين برقياس كرسكيل اورجن كي يسي هي شان بهوان كي صحبت سيم تنفيد بهوسكيل -ار مجمعظم میں حضرت سیدی مرشدی مولنا الحاج اشیخ محدا مدا والله صاحرف سیری مرشدی ٢ فكوه مين صرت مولك نارت أيد إحمد صاحب وامت بركانهم -١/ سهارنيورېل جناب موللنا الواس صاحب متم عامغ سجد مهارنيور -بهر ولوبندمين جناب موللنامحمودس صاحب مدرس اعلى مدرس ولوبند-٥. حاجي محمد عابيصاحب فيم محبد حجيته ويوبند-۹ر انباله میں حضرت سائیں تو کل شاہ صاحب مت برکا تھی۔ ‹ افسوك ل س وقت ان حضرات ميں سے كوئى جني نده يں › ايسه بزرگوں كا محبت و خدمت حس قدرميسه جو جائے غنيمت گراہے نوم يخطلي ہے اگر ہرروزمکن نہ ہوتو ہفتہ میں آدھ گھنٹہ صرورا اتر آم کرے ہی کے برکات خود دیکھ الكاناك ميس مع نماز يحس طرح موسك يأيون وقت يابندي سع نماز راها رہے اورحتی الامکان جاعت عال کرنے کی بھی کوشش کے اور بدرج مجبوری برطرح ہا تھائے غنیمت ہے ہی سے دربارالہٰی میں ایک تعلق اورارتباط قائم رہے گاہی کی بركت سے انشاراللہ تعالے أن كى حالت درست رہے گى ، إنَّ الصَّلوةَ تَنْهَىٰ

ને કે પ્રાથમિક માટે મુખ્યા તે માને માટે પ્રાથમિક માટે (AL) કે મુખ્ય પ્રાપ્ત મારે મારે માટે મુખ્ય પ્રાપ્ત માં મા

new with present the strategic of the st

عُنِ الْفَحْشَاءِ والْمُنْ كُورِ اللّهِ ، ایک ان میں سے لوگوں سے کم لبانا اور کم ملنا اور جو کچیے لولنا ہوسوچ کر بولنا ہے ، ہزاروں آفتوں سے مفوظ رہنے کا یہ ایک طحل درجہ کا اللّہ ہے ایک ان میں سے محاسبہ اور مراقبہ ہے بعنی اکثرا وقات یہ خیال کے کوئی وقت مثلاً سوتے وقت تنا بیٹھ کرتم ون کے نظر ہے ۔ یہ مُراقبہ ہُوا اور محاسبہ یہ کہ کوئی وقت مثلاً سوتے وقت تنا بیٹھ کرتم ون کے اعلال یاد کر کے یوں خیال کرے کہ ہی وقت میرا صاب ہور ہا ہے اور میں جواب سے عاجز ہو ہو جاتا ہوں ایک ان میں سے تو ہو وہ تنفار ہے ۔ جب کھی کوئی لغزش ہو جائے توقف نہ کر کے کئی وقت میرا صاب ہور ہا ہے اور میں جواب سے عاجز ہو ہو جاتا ہوں 'ایک ان میں سے تو ہو وہ تنفار ہے ۔ جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے توقف نہ کر کے کئی وقت یا کہی چیز کا انتظار نہ کرے فوراً تنہا تی میں جا کر سی بھی گوئی نیز ش ہو گر کرخوب معذرت کرے اور اگر رونا آئے تو روئے ور نہ روئے کی صورت ہی بنائے گا جو بیٹنفار انٹ رالٹہ تعالی ان تم ام امور پنجگا نہ کی یا بندی سے جو کہ کچھشکل بھی نہیں 'تمام تو ہو وہ تنفار انٹ رالٹہ تعالی ان تم امور پنجگا نہ کی یا بندی سے جو کہ کچھشکل بھی نہیں 'تمام طاعات کا وروازہ کھل جائے گا ۔

فصهل دوسری ؛ (ان گناهول بیان میں جن سے بیخے سے تمام معاصی سے بیات مل جاتی جات مل جاتی ہے) ایسے معصی کے بیان میں کوان کے بیخے سے فیمند تعالی قریب قریب تربیم معاصی سے بات ہوجاتی ہے ۔ ایک ان میں سے فیبت ہے ہی سے طرح کے مفاسد دنیا وی وا قروی پیدا ہوتے ہیں جیسا کظا ہر ہے ہی میں آج کل بہت مبتلا ہیں ہی سے بیخے کا مهل طراق سے کے بلا ضرور ت شدیدہ ندکسی کا تذکرہ کر سے نیٹے مبتلا ہیں ہی سے بیخے کا مهل طراق سے کے بلا ضرور ت شدیدہ ندکسی کا تذکرہ کو سے شیخوا اسے نہادھندا کیا تصوارا اسے جو او اور اس کے ذکر کر رنے کی فرصت ہی کو ملتی ہے ہی ایک ان میں سے ظلم ہے خواہ مالی یا جا نی یا ذبا فی مثلا کرسی کا حق مارلیا قلیل یا کثیر ماکسی کو ناحق تکلیف بہنچائی یا کسی کی بے یا جا نی یا ذبا فی مثلا کرسی کا حق مارلیا قلیل یا کثیر ماکسی کو ناحق تکلیف بہنچائی یا کسی کی بے یا جا نی یا ذبا فی مثلا کرسی کا حق مارلیا قلیل یا کثیر ماکسی کو ناحق تکلیف بہنچائی یا کسی کی بے یا جا نی یا ذبا فی مثلا کرسی کا حق مارلیا قلیل یا کثیر ماکسی کو ناحق تکلیف بہنچائی یا کسی کی ب

اے سُورہ عنکبوت آیت نمبر ۲۵

Krakkrakkrakkrakkrakkrakkrakkrakkrak

Minder of Stell and free war was war with the wife with the sound of the second sound of the second sound of the second sound of the second of ابروئی کی ایک ان میں سے اپنے کو طراسمجھنا اوروں کو حقیمحجنا بطلم وغییت وغیرہ آئی عن سے پیدا ہوتے ہیں اور بھی خرابیاں ہی سے پیدا ہوتی ہیں عقد وحمد وغضنب وغیر ذالک ایک ان میں منطقعے کھی یا دہمیں کو عصر کر کے بچھیاتے نہ ہوں کیوں کہ حالت غضب میں قوتِ عقد مغلوب ہوجاتی ہے سوجوکام اس وقت ہو گاعقل کے ضلاف ہی ہوگا جو بات ناگفتنی تھی وہ منہ سے حک گئی جو کا ناکر دنی تھا وہ ہا تھ سے جو گیا بعد غصر اُ زنے کے جس کاکوئی تدارک نہیں ہوسکتا ، کبھی کھی عرجے کے لیے صدمیں گرفتاری ہوجاتی ہے، ایک ان پیش غیرمحرم عورت یا مروسے سق می کا علاقہ رکھنا نبواہ اس کو دیکھنا یا اس سے ول خوش کرنے سے لیے ہم کلام جونا یا تنہا ٹی میں ہی سے پایس بیٹھنا یا اس کے پیند طبع کے موافق اس کے خوش کرنے کو اپنی وضع یا کلام کو آراستہ وزم کرنا، میں سچ عرض کرتا ہول کہ اُل علق سے جوج خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جوجومصائب پیش آتے ہیں اصاطر تحریر سے خارج ہیں، ان ثباً الله تعالی کسی رسال میضمناً ہی کوکسی قدر زیادہ لکھنے کا ارادہ ے - ان میں سے ایک طعام مشتبہ یا حرام کھانا ہے کہ ہی سے تم ظلمات وکدورت نفسانيه پيدا ہوتی ہيں کيوں کہ غذا ہي سے بن کرتمام عضا روعروق ميں کھيلتي ہے ليں جبیسی غذا ہو گی ویسا ہی اثر تمام جوارج میں پیدا ہو گا اور ویسے ہی افعال ہی سے سرزد ہوں گے۔ یہ چھ معاصی ہیں جن سے اکثر معاصی پیدا ہوتے ہیں ان کے ترک سے ان شأ الله تعالے اوروں کا ترک بهت سهل ہوجائے گا بلکه امیدہے کہ خود کجو و متروک ہو جأنير كُ اللهُ وَ وَفَقِما البيهال سعوم محصض شبهات كاجواب ديا جاتا ہے جن سے وہ دھو کہ میں بڑے ہیں اور دوسروں کو بھی دھو کہ میں ڈوالتے ہیں حب بھی ان سے التزم طاعات وا جتنا معصیت کے لیے کہا جا تاہے وہ ان ہی شہرات کو بیش کر دیا کرتے ہیں۔ پیشہات دوقسم سے ہیں ایک قسم وہ شبہات ہیں جن سے صریح کفر

لازم آبات مثلاً يرشبه كد ونيا نقد م اورآخرت نب اور نقد بهتر بهوّاب ني یا پرٹ برک دنیا کی لذت لقینی ہے اور آخرت کی لذت مشکوک تو یقینی کوٹ کو کی امیدین کس طرح جیواردی جیسے کسی نے کہاہے ۔ اب توارًا م سے گزرتی ہے عاقبت کی خرضدا جانے سو چول کہ ہما را روئے سخن ہی وقت اہل ایمان کی طرف ہے ہی کے لیے ان شبهات كومطروح لتنظر كرتيبين دوسرى قسم وه شبهات جن كا باعث جبل وغفلت بج إس منفام بران كاجواب دينا مقصود مئ تم إل كوكئ فصلول ميں تکھتے ہيں' بتوفيق لنته تعا فضل ا۔ (حق تعالی شانۂ کے غفور رحیم کے بھروسہ پر گناہ کرنا) ایک شبہ ہوتا ہے کو اللہ تعالے بڑے غفور الرحیم ہیں میرے گاہوں کی وہاں كياحقيقت ہے اس كاجواب بيسے كدبے شك و معفورالرحم بين مركز قهار ونتيقم بھی توہیں سوتم کو کلیے معلوم ہو گیا کہ تمہارے لیے صرور مغفرت ہوگی ممکن ہے کانتھام وقهر ہونے لگے۔ علاوہ اس مح آیات سے معلوم ہوتا ہے کوغفور الرحیم استحص کے لیے ہیں جو کھیلے گنا ہوں سے تو ہر کرے اور آئندہ عمال کی صلاح کرے ۔ کما قال اللہ تھا تُتَوَاِنَّ رَبَّكِ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا الشَّوَّةَ بِجَهَا لَدٍ ثُتَّ تَانُوْ امِنْ بُعُدِ ذَٰ لِكَ وَاصْلَحُوْ

اِنَّ رَبَّكِ مِنْ أَبَعْدِ هَا لَغَفُونَهُمْ مَرِجِيهُ فَم معنى ال كے بعد تيرا پرور دگاران لوگوں

Bowling File (West from the wish wish wish wish with to wish

کے لیے غفور وحیم ہے جیفوں نے نا دانی سے بُراکا کیا پھرانھوں نے تو ہرکرلی ہی کے بعد اور اور لینے اعمال درست کر لیے اور جو بلا تو ہم مرجائے تو بقدرگنا ہ توستی عقوبت ہے اور فضل کا کوئی روکنے والا نہیں مگراس شخص سے پاس کیا دلیل ہے تھ میرے ساتھ ہی معاملہ جوگا۔

#### فصل ٢ ( جلدنه كرنے كى تاويل كرنا )

ایک شبه بیر ہوتا ہے کہ میاں ابھی کمیا جلدی ہے آگے جل کر تو ہ کرلیں گے
اس خفس سے یہ کہنا چا ہیے کہ تم کو بیر کیسے معلوم ہوگیا کہ بھی تم اور زنڈر ہوگے ممکن ہے کہ
مثب کو سوتے کے سوتے رہ جاؤیا اگر زندگی بھی بُوئی تو تو ہی شاید توفیق نہ ہؤیاد رکھو
کھنا جہ قدر بڑھتا جاتا ہے ول کی سیا ہی بڑھتی جاتی ہے۔ روز بروز تو ہی توفیق کم
جوتی جاتی ہے بہاں تک کو اکثر بلا تو بہ مرجاتا ہے۔

قصل ٣- (توبه كے بھروسہ يرگناہول كے انبار جمع كرنا)

ایک شبید به ہوتا ہے کہ میاں گناہ تو کولیں پھر تو بہ کر کے معاف کوالیں گا اس خص سے یہ کہنا چا ہے کہ ذرا اپنی آگل آگ کے اندر ڈال دو پھر اس پر مرہم گادیں گے ۔ یہ ہر گزگوارہ نہ ہوگا، پھر فہوں ہے کہ معصیت پر کلیے جُرائت ہوتی ہے اس شخص کو پیکیے معلوم ہوگیا کہ تو ہد کی توفیق صرورہی ہوجائے گی یا اگر تو ہد کی تو اللہ تعالیے کے ذمرہ واجب ہے کہ تو ہد قبول ہی کولین پھر تے کہ معبول گناہ ایسے ہیں کہ ان سے تو ہہ کرلینا اللہ تعالیے سے روبروکافی نہیں بلکہ صاحب عن سے معاف کوائی ضرور تھے

قصل ہے۔ (گناہ کرکے بہانۂ تقدیر کی آڑ) ایک شبیہ ہوناہے کہ ہم نحا کریں ہماری تقدیر ہی میں یوں لکھاہے اور ہے

شبهبت ارزال سے کد ہرکس و ناکس سے منتفع ہوتا ہے صاحبو! ذرا انصا و بجمنا

عاہیے کجس وقت گن و کرتے ہیں نواہ ہی قصدسے کرتے ہو کھیوں کہ ہماری تقدیمیں لکھاہے لاؤ تقدیر کی موافقت کرلین ہرگز نہیں، ہی وقت ہم سلم کا جوش تھر نہیں رہتا ۔ حب محناہ سے فراغت ہوجاتی ہے فرصت میں ماویل سومجتی ہے گرانوں كرك كيميو خودائ ماويل كى بے قدرى دل ميں تمجھتے ہوگے دوسرے بات يہے كداگر تقدير رايان عي جروسه بتودنيا وي معاملات بين اس مدركيون نهين عما د بواي حب كوئى تخض تم كومانى يا مالى صرر مينجا دے تواس بر بركز عمّا بمت كيا كرو بمجدليا كروكدان كى تقدير بس سي مكها تھا كەشرارت كريں گے نقصان كريں گے وہائ سلة تقديمے منكرين جائے ہو، يهال سب سے بڑھ كرتقدير برتمھارا ہى ايمان ہوتاہے۔ فصل ۵- (تسمت میں جنت یا دوزخ لکھے ہونے کاعذر) ایک شاہیہ ہوتاہے کو اگر قسمت میں جنت کھی ہے توجنت میں جائیر گے اورا گردوزخ کھی ہے تو دوز خ میں جائیں گے محنت وشقت سب بے کارہان لوگوں سے کہنا جا ہے کہ اگریہ بات ہے تو دنیوی معاملات میں کیوں مدبیریں وکوشیں كرتے ہو، كھانے كے لياس قدرا ہم كرتے ہو بوتے ہو، بوتے ہو، سنتے ہو كھانتے جو، گوندھتے ہو کیا تے ہو، لقر بنا کومندیں ہے جاتے ہو، چراتے ہو کتے ہو، کھے تھی نہ كياكروا الرقسمت ميں ہے آت ہى بن بناكر يبيط ميں اُتر جائے گا، اوكرى كيول كتے ہو، کھیتی کیول کرتے ہو، یہ شعرکیوں بڑھ دیا کرتے ہوے ليك شرط است حبتن از دريا رزق برحندبے گاں برسد اگراولاد کی تمنا ہوتی ہے تو نکاح کیوں کرتے ہو، پیچیطرح با وہو ذہبوت تقدیرکے ان مبات کے لیے اساب فاصد جمع کرتے ہو سی طرح نعمائے آخرت کے لیے

المنافعة ال

فصل ١- (حق تعالى شائد كے ساتھ سن طن كاغرور)

ایک دھوکہ یہ ہوجاتاہے کہ حدیث ہیں ہے انا عِندُ ظُنِ عُنبو ہی بی سوہم کو اپنے رب کے ساتھ حمن طرب میں سوہم کو اپنے رب کے ساتھ حمن طن سے صنور ہمارے ساتھ حسن معا ملہ ہوگا ۔ سو خوب یا در رکھنا چاہیے رجاوح سن طن کے معنی یہ ہیں کہ اسباب کو اختیار کر کے مسبب کے مرتب ہونے کا اللہ تعالے کے فضل سے نتظر رہے 'اپنی تدہیر پر و توق ن کو بیٹھے اور جو اسباب ہی کو اڑا دیا تو یہ شون طن نہیں ہے بلکہ غود اور دھوکہ ہے 'اس کی ہو ڈی تال سے ہے کہ خم باپشی کر کے انتظار ہوکہ اب غلا خداکے فضل سے بیدا ہوگا، یہ اُمید ہے اگر سے مایشی ہی نہ کرے اور اس ہوس بربیٹھا رہے کہ اب غلا میں یہ کو اور اس ہوس بربیٹھا رہے کہ اب غلا ہوگا تو یہ نراجنون ہے اور میں میں معرب کے سوائچھ بھی نہیں ۔

قصل -- (بزرگول کی نسبت کا دھوکہ)

اَلْحَقْنَا بِمِنِ وَ قُرْرِ تَتَ لَهُ وَ وَمَا اَلَّهُ الْهُوْمِ مِنْ عَمَالِهِ وَمِنْ شَکَّ مِعِنَى فرما الله تعالیٰ نے اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی بیروی کی ان کی اولا دنے ایمان کے ساتھ ہم کچی کردیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور نہیں کم کریں گے ان کے عمل سے کچھ' میعنی آبا کی مقبولیت کی برکت سے اولاد کو بھی ہی درجہیں بینجا دیں گے اور آبا واجلاد کے عمل میں کمی نہ ہوگی۔

فصل ٨- (الله تعالى كو بهاري طا عات كى كيايروا كاعذر)

بی کیا ہے صاحبوا یہ سے کہ اللہ تعالے کو اللہ تعالی کی بوا نہیں ہے نہاں کا کوئی اللہ میں کیا ہے صاحبوا یہ سے کہ اللہ تعالے کوئسی کے مل کی بروا نہیں ہے نہاں کا کوئی فائدہ مگر کیا آپ کو بھی ان منافع کی بروا نہیں جو اعمال صالحہ برمرتب ہونے ہیں اور کیا نیا عمل میں آپ کا بھی فائدہ نہیں ۔ خلاصہ سے کھمل تو آپ سے لیے مقرر ہوئے نہیں اللہ تعالے کے فعے کے لیے ۔ سواللہ تعالے اگر چی تعنی ہیں مگر آپ تو متعنی نہیں اس کی تو بعید ہیں مثال ہے جسے کوئی شفق طبیب کسی مرایض پر رحم کرکے کوئی دوا بتلا دے اور وہ مریض اپنی عبان کا وشمن ہے کہ کرٹال وے کھا حب دوا پینے سے کیم صاحب کا کیا فائدہ ہوگا ، جوگا انس احکیم صاحب کا کیا فائدہ ہوتا تیرا فائدہ ہے کہ مرض سے صحت ہوگی ۔

قصل ۹۔ (بعض علماء کا لوگوں کو وعظ و پیند کرنے کا شبہ)
ایک شب بعض علماء کا لوگوں کو وعظ و پیند کرنے کا شبہ
ہیں ان کے اعمال کا نواب بھی ہم کو ملتا ہے وہ اس کثرت سے ہے کہ ہمارے تما م
گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا، یا یہ کہ ہم کو ایسلے عال معلوم ہیں کوجن کے کرنے سے
سینکٹروں برس کے گنا ہ معاف ہوسکتے ہیں مثلاً سبحان اللہ و مجمدہ تناور تبدروزانہ کہلینا

ك شورة طور آيت نمبرا ٢

Windows Kle West friends with the winds with which the works ياء فديا عاشوره كاروزه ركه لينايامكه والول كحيا ايك طوات كرلينا - صاحبو! موٹی بات ہے اگر یہ اعمال کافی جوں توتم اوا مرونوا ہی کالغوجونا لازم آنا ہے اوھر مديث مين صاف صاف قيدموجود إذا الجَتَنَبُ لْكُبَاتِر يعنى يراعال س وقت سیات کا کفارہ بن جاتے ہیں جب کبائرے اجتناب کیا جائے رہا پی کھسم لوگوں کو وعظ و بیدکرتے ہیں صاحبو! ایستخص پرتوزیادہ وبال آنے والاہے جنامج صدیث شریف میں واعظ بڑمل کے باب میں جوصد تیں آئی ہیں مشہور و معروف ہیں فصل ١- ( بعض جامل فقيرول كاشبه) ایک شد بعض جابل فقیرول کویه جو اے کہ ہم ریاضت و مجابد کی بدات مقام فنا تک بہنچ گئے ہیں اب ہم مجھ رہے ہی نہیں جو کچھ کرتاہے وہی کرتاہے اور کہی واہی تباہی باتیں کرتے ہیں کد اچھا خاصہ کفرالحاد ہوجاتا ہے کمیں کہتے ہیں کد دریا میں فطره مل گياہے، كهيں كتے ہيں سمندركو بيتياب كا قطره نا باكنہيں كرسكتا كہتے ہيں ہم تو خودخدا بین عبادت کس کی اور عصیت کس کی کھی کہتے ہیں مبل مقصود یادہ نظامری نماز روزه نرا ڈھکوسل ہے جومصلحت انتظام مقرر ہُواہے 'تمام تر باعثِ ان خرافات کا جہالت ہے۔ ان لوگوں كوخفائق مقامات كاعلم تك نبيل اور ملوك وصول توكيا خاك متيسر مُواجو كا، يه ثمره غلوفي التوحيد كاس ان شأ الله تعاليكسي رساليس اس كي فصل تحقيق للحي ال كى أل مقام راتنى موفى سى بات مجھ لينا جا ميے كدرسول لله صلى الله عليه وسلم سے بڑھ كرنا کوئی وصل ہوا نہ موحد' اور نہ صحابہ رصنی اللہ عنہم سے بڑھ کرکسی نے آج ناتعلیم یائی لیس رسول التهصلي الته عليه وسلم وصحابه رضى الته تعالياعنهم كيخوف وخشبت وتوبيب تنغفار واجتهاد فی اعمل ورا ہنما م کا لفت نفس و سنرائے ہمال بد کو دیکھ لینا ان شبہات کے دا فع ہوجانے کے لیے کا فی ووافی ہے۔

وینی تعلیم تربیت اہمیک

ناد عند عندی چیون بشن ماری و کوت کی کسسته نه به کرت عل و به نااور توک علی افتد کو این اسرایه بنات مجرے دی تصور پرت برا و مری بعد و ن بین ان ماری نے قرین سلام کا اس کے خراج و کروا ، اور فی رفح صور پرت کے ساتھ اسر کی تھندی نیس کیا مکد مت کے کروڑوں افراد اور ان کی آئے وائی معربی کا یک زیر اسان تی تندیب و تعدن سے درستگی میرو فالمان کردار ادا کیت وقت بی تا بی نزیر باب ب اس کے دو تو در کی معربی است جو دن مارس کی افوایت وقت میں میں باتھ بی ان کے دو و کو فید فر در محمد علی میں مارس کی افوایت میں مرتب موجمعیم کے ایس میں ان بات جو کو مدت میں مطرب ہوگا۔

ا مسلم محمالاً مت مجدد المت معنرت مولانا محداثر ف على صاحب أن أو الأرقة الأرقة الأرقة المرادة ب

اس میں ذرا شبنبس کے اس وقت علوم دینیہ کے مدارس کا وجود سمانوں کے بلیے بیٹی تعمات ہے کہ اس نوق مقصود نہیں دنیا میں اگر اسلام کی بقا کی کو فی صورت ہے ہیں گیونکا سلام نام ہے نواص عقائد و اعمال کا جس میں دیانت معاملات معاملات اور اخلاق سب نیاس کیونکا سلام نام ہے نواص عقائد و اعمال کا جس میں دیانت معاملات معاملات اور اخلاق سب نیاس بیار اور خلام دینے کی ہر چندکہ نی نفسہ مدارس برہوقوت ہے ہے مدارس برہوقوت ہے ہے مدارس برہوقوت ہے ہے ایک اور موقوت ہے ہے میں کھولیات اور محال جس کے مارس کے اور موقع برفر ہاتے ہیں کہ مارس اسلامیہ میں ہے گولیات اور میٹر زی ہی مشخول ہونے ہے لکھوں کروڑوں درجہ ہتہ ہے ہیں ہے گولیات اور بیٹر زی ہے ہیں کہ از کر خوات ہوارہ درجہ ہتہ ہے ہیں ہو کولیات اور بیٹر زی ہے ہیں ہی کھولیات اور بیٹر زی ہے ہیں ہی کھولیات اور بیٹر زی ہے ہیں ہی کھولیات ہوارہ کے اور کرے ۔ بی میں اعان میں زائر ان ہواور فعدا رسول صحائیا ور بزرگان دین کی شان میں ہے اور فوج ہو ہے ہے ہاں جس کو دین ہی کے جانے کو غونہ نیں وہ جو جائے کہ اور کرے ۔ بی وہ دوجہ جائے ہو کہ اور کرے ۔ بی وہ دوجہ جائے ہو کہ اور کرے ۔ بی وہ دوجہ جائے ہونہ کے اور کرے دین ہی کے جائے کہ اور کرے ۔ بی وہ دوجہ جائے ہونہ کے اور کرے ۔ بی وہ دوجہ جائے ہونہ کی جائے کہ اور کرے ہوئے کہ اور کرے ۔ بی وہ دوجہ جائے کہ اور کرے ہیں کی خوات کی خ

ك تجديد عليم وتبليغ صفحه ٢٦ على تجديد عليم وبيغ صفى ١٠١



مزچیت کریے فقریا کے پیلوان کو نوبول بايم ياؤل بمي <u>ڈھيلے نہ ڈالے</u> المسلم المنتي قويد عرجركي بھی میر دبا لے بھی تو دبائے لے